



والشمخلطا برفاروتي

افي المحرب سُولِيَّا وَرَحِيْ مِنْ وَالْمُحَالِيِّ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِينِ الْمُحَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُحَالِينِ الْمُ

ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی

اقبال اکا دمی پاکستان

ا قبال ا کا دمی ٰ پاکستان ( حکومتِ پاکستان ، وزارت اطلاعات ونشریات وقو می ور ثهر)

چىمنى منزل، ايوان اقبال، ايجرش رود ، لا بهور

Tel: [+92-42] 36314-510

[+92-42] 99203-573

Fax: [+92-42] 3631-4496 Email: director@iap.gov.pk

Website: www.allamaiqbal.com

969-416-043-X **ISBN** 

طبع سوم:۱۹۹۵

طبع ششم:۲۰۰۷ء

طبع نهم:۱۱۰۱ء

طبع بشتم: ١٠١٠ء

طبع دہم:۱۵۱۵ء

طبع دوم:۱۹۸۸ء

طبع پنجم:۲۰۰۲ء

تعداد

طبع اول:۷۷۷ء

طبع چېارم: ۲۰۰۰ء

طبع بقتم: ۲۰۰۸ء

قيمت

\_رو۳۵۰رویے

بی پی ایج پرنٹرز، لا ہور

محل فروخت:۱۱۱میکلوڈ روڈ ، لا ہور ، فون نمبر۲۱۳۵۲۲۸

### مندرخات

| <b>\( \rightarrow \)</b> | تتمهيد            |
|--------------------------|-------------------|
| 19                       | ا-عشق             |
| 1"1                      | ۲-عشق رسول ک      |
| 7                        | ٣-اطاعت رسول .    |
| ۵۷                       | س<br>سم-سیرت رسول |
| ۵۷                       | ا)سیرت طبیبه      |
| 41                       | (۲)اسوه حسنه      |
| ∠•                       | اسع) مكارم اخلاق  |
| ۷۵ .                     | ۳-انسان کامل      |
| <b>^9</b>                | ۵-قرآن عکیم       |
| 110                      | ۲-ارمغان عقیدت    |
| 101                      | ۷-نغمات شوق       |
| <b>***</b>               | ۸-کتابیات         |
| 779                      | ۹-اشارىي          |

### ₩.....\₩.....\₩

### وضاحت

اس کتاب میں شعری مجموعوں کے حوالے ان شخوں سے لیے مکئے ہیں جو کلیات اقبال، اردواقبال اکادی پاکستان ایڈیشن ۲۰۰۰ء، کلیات اقبال فاری ، شخ غلام علی ، ایڈیشن ۱۹۹۰ میں شامل ہیں۔
﴿ ناشر ﴾ فاشر ﴾

# تمهيد

علامہ اقبال سرکار دو عالم کی سیرت پاک کا غائر مطالعہ کرنے ، اور مطالب قرآنی پر عبور عاصل کرنے کے بعد ، اس نتیج پر پہنچ سے کہ آنخضرت کی ذات با برکات جامع ہے تمام کمالات ظاہر و باطن کی ، اور سرچشمہ ہے تمام حقیقت و مجاز کا۔ اقبال کا کلام شاہد ہے کہ وہ جگہ جگہ اس پیغام کا ببانگ و ہال تاکیدی الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ اپ آپ کو مصطفیٰ کی تک پہنچاؤ۔ کیونکہ آپ ہی کی ذات گرامی سارا دین ہے۔ اگرتم و ہاں تک رسائی حاصل نہ کرسکوتو سمجھلو کہتم اسلام سے دور ہواور بولہی میں گرفتار ہو:

بمصطفی برسان خویش را که دین سمه او ست اگر به او نه رسیدی تمام بو لهبی است

علامہ اقبال کی طبیعت میں اس قدر سوز و گداز تھا اور آب حب رسول میں اس قدر سرشار تھے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے تاب ہوجاتے اور دیر تک روتے رہے۔ اگر کسی وقت آپ سرکار دوعالم کی سیرت پاک کے کسی عنوان پر گفتگو فرمانے لگتے تو ایسی عام نہم ، سیر حاصل اور شگفتہ بحث کرتے کہ ہرموافق و خالف گرویدہ ہوجاتا تھا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان محمد صاحب کہتا، تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار کسی نے سردر دو عالم بھی کی شان میں بچھ گستا خانہ الفاظ استعمال کے تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار کسی نے سردر دو عالم بھی کی شان میں بچھ گستا خانہ الفاظ استعمال کے تو آپ بے صد برہم ہوئے اور فور آاس کو مفل سے نکلوادیا۔

حضرت علامہ اقبال کے نزدیکے عشق رسول ممرتر دین ہے اور وسیلہ کونیا بھی۔اس کے بغیر انسان نہ دین کا نہ دنیا کا۔فرماتے ہیں :

سر که از سرِ نبی گیرد نصیب سم به جبریل امین گردد قریب به میریل امین گرد گردد قریب به میریل امین گردد قریب به میریل امین گرد

# در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما ز نام مصطفیٰ است کے کہ کہ کے است کے کہ کیا۔ است کے کہ کیا کہ کردا کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کہ کیا کہ کی کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرن

زندهٔ تا سوز او، در جان تست این نگه دارند ایمان تست می جناب فقیر سیر و میرالدین صاحب روزگار فقیر می لکستے میں:

ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی سیرت اور زندگی کا سب سے زیادہ ممتاز ، محبوب اور قابل قدر جذبہ عشق رسول ہے۔ ذات رسالت مآب کے ساتھ انھیں جو والہانہ عقیدت تھی اس کا اظہار ان کی چثم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا کہ جہال کسی نے ان کے سامنے حضور کا نام لیا ان پر جذبات کی شدت اور دفت طاری ہوگئی اور آنکھول سے بے اختیار آنسورواں ہو گئے۔ رسول اللہ عظاکا نام شدت اور دفت طاری ہوگئی اور آنکھول سے بے اختیار آنسورواں ہو گئے۔ رسول اللہ عظاکا نام آتے ہی اور ان کاذکر چھڑتے ہی اقبال بے قابو ہو جاتے تھے .....

اقبال کی شاعری کا خلاصہ، جو ہرادرلب لباب عشق رسول ادراطاعت رسول ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا خلاصہ، جو ہرادرلب لباب عشق رسول ادراطاعت رسول ہے۔ یک کی صحبتوں میں عشق رسول کے جومنا ظرد کھیے ہیں ان کالفظوں میں اظہار بہت مشکل ہے۔ یک فقیر صاحب ہی لکھتے ہیں کہ:

ڈاکٹر صاحب کادل عشق رسول نے گداز کرر کھا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ پیکی بندھ جاتی تھی ، آواز بحراجاتی تھی اور وہ کئی ، کئی منٹ سکوت اختیار کر لیتے تھے، تا کہ اپنے جذبات پر قابویا سکیس اور گفتگو جاری رکھسکیں۔

جب ڈاکٹر صاحب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آئے تو والدصاحب مرحوم ان سے ملنے گئے۔

بڑی مت کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی اس لیے بڑے تپاک سے ملے اور ڈاکٹر صاحب سے ان کے سفر کے تجربات کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ والد مرحوم نے اثنائے گفتگو کہا اقبال تم یورپ ہوآئے ،معراور فلسطین کی بھی سیر کی ،کیا اچھا ہوتا کہ واپسی پر دوختہ اطہر کی زیارت سے بھی آئی میں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کی حالت دگر گوں ہوگئی، یعنی چرے پر سے بھی آئی اور آٹھوں سے آنسو بہنے گئے۔ چند لمعے تک یہی کیفیت رہی۔ پھر کہنے گئے، فقیر زردی چھا گئی اور آٹھوں سے آنسو بہنے گئے۔ چند لمعے تک یہی کیفیت رہی۔ پھر کہنے گئے، فقیر شین کی منہ سے دوختہ اطہر بر حاضر ہوتا ہے۔

نقیرسیدوحیدالدین صاحب نے عبدالقیوم شہید کا واقعہ پوری تفصیل سے درج کیا ہے۔
نقورام نے ایک کتاب تاریخ اسلام انگریزی زبان میں شائع کی تھی،اوراس میں حضور گی شان
اقدس میں انتہائی گتا خیال کی تھیں۔مسلمانوں نے اس شاتم رسول پر مقدمہ وائر کیا، گر پچھ نہ بنا۔
ہزارہ کا ایک نوجوان عبدالقیوم نامی کراچی میں وکٹوریہ چلاتا تھا۔اس نے بیسنا تواس کے نم وغصے کی

کوئی انتهاندر ہی۔ایک دن عین مقدمہ کی ساعت کے دوران وہ اپناتیز دھار جاتو لے کرنھو رام پر حملہ آور ہوا،اوراس کی گردن پر پیہم دار کیے،جس سے تھو رام اسی دفت واصل جہنم ہوا۔

مسلمانوں نے عبدالقیوم شہید کے مقدمہ کی ہائی کورٹ تک پیروی کی ، گرسزائے موت ہر جگہ سے بحال رہی فقیرسیّدو حیدالدین لکھتے ہیں کہ:

فروری ۱۹۳۵ میں کرا جی کے مسلمانوں کا آیک وفد حکیم الامت علامہ اقبال کی خدمت میں لاہور پہنچا اور میکلوڈروڈوالی کوشی میں علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوکراس مقدمہ کی ساری روداد تفصیل سے سنائی۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ آپ وائسرائے سے ملاقات کریں اور اپنے اثر و رسوخ کوکام میں لائیں اور انھیں اس بات پرآ مادہ کریں کہ غازی عبدالقیوم کی سزائے موت عمر قید سے بدل دی جائے۔

علامہ وفد کی یہ گفتگون کردی، ہارہ منٹ تک ہالکل خاموش رہے، اور گہری سوج میں ڈوب گئے۔
وفد کے ارکان منتظر اور مضطرب تنے کہ دیکھیے علامہ کیا فرماتے ہیں۔ توقع بہی تھی کہ جواب اثبات
میں ملے گا کہ ایک عاشق رسول کا معاملہ دوسرے عاشق رسول کے سامنے پیش ہے۔ اس سکوت کو
علامہ اقبال ہی کی آواز نے توڑا، اُنھوں نے فرمایا: کیا عبدالقیوم کمزور پڑ گیا ہے؟

ارکان وفدنے کہا، نیس اس نے تو ہرعدالت میں اپنے اقدام کا اقبال اور اعتراف کیا ہے۔ اس نے نہتو بیان تبدیل کیا اور نہ لاگ لپیٹ اور ان کی کئی بات کہی، وہ تو کھلے خزانے کہتا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے مجھے بچانے کی کوشش مت کرو۔

وفد کی اس گفتگوکوس کرعلامہ کا چبرہ ختما گیا اُنھوں نے برہمی کے لہجہ میں فر مایا: جب وہ کہدرہاہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے تو میں اس کے اجروثو اب کی راہ میں کیسے حائل ہوسکتا ہوں؟ کیاتم بیچاہتے ہو کہ میں ایسے مسلمان کے لیے وائسرائے کی خوشامد کروں، جوزندہ رہاتو غازی ہے اور مرکما تو شہید ہے۔

علامہ کے لیجے میں اس قدر تیزی اور بخی تھی کہ و فد کے ارکان اس سلسلے میں پھر پچھاور کہنے کی جراکت نہ کرسکے یے

راج پال اس سے قبل لا ہور میں رسول پاک کی شان میں گستا خیاں کر چکا تھا اور انگریز کی تام نہاد عدالت نے اس کو بھی قید و بند کا مستحق نہیں گر دانا تھا آخر غازی علم الدین کے جوش ایمان نے اسے کیفر کر دار کو پہنچا یا اور ان کو انگریزی عدالت سے سزائے موت دی گئی۔ غازی علم الدین شہید اور عازی عبدالقیوم شہید کی محبت رسول میں شہادت اور سرفروش کے واقعات سے علامہ اقبال شہید اور عازی عبدالقیوم شہید کی محبت رسول میں شہادت اور سرفروش کے واقعات سے علامہ اقبال

بہت متاثر ہوئے۔آپ نے ''لا ہوراور کراچی'' کے عنوان سے ایک قطعہ کہا جس میں خاص طور پر غازی عبدالقیوم کے اس واقعہ کی طرف بلیغ اشارہ پایاجا تا ہے۔فرماتے ہیں:

نظر الله به رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر ان شہیدوں کی ویت الل کلیسا سے نہ ما نگ قدرو قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بردھ کر آہ! اے مرد مسلمان کھے کیا یاد نہیں؟ ترف لا تدع مع الله الها آخر الله الله الها آخر الله الها آخر الله اللها آخر الله

آئخضرت کے حدیث ہے کہ لا یومن احد کیم حتی اکون احب الیه من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فراضور نے ارشاد فر مایا کتم میں سے کوئی ایمان میں اس وقت تک پختنیں ہوتا۔ جب تک کہ میری مجت اس کے ول میں اس کے باپ، بیخے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ایمان میں اس وقت تک پختنیں ہوتا۔ جب تک کہ میری مجت اس کے ول میں اس کے باپ، بیخے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر رائخ نہ ہوجائے )۔ عشق ومجت کا بیمر تبدایمان کا خاصہ اور لازمہ ہے۔ اتباع رسول کے بغیر مجت کا میمر تبدایمان کا خاصہ اور لازمہ ہے۔ اتباع رسول کے بغیر مجت رسول تصور میں نہیں آسکتی ۔ حضور کے تشق قدم پر چلنا، سنت رسول اور اُسوہ حسنہ کا کامل اتباع مجت و رسول کے لیے لازم ہے۔ حضور کی فرات گرامی رحمۃ للعالمین تھی اس لیے مومن کو بھی رحمت و رسول کے لیے لازم ہے۔ حضور کی فرات گرامی رحمۃ للعالمین تھی اس لیے مومن کو بھی اس خاندراوصاف ستودہ، اور اظلاق بند ہو با تا ہے۔ آپ مکارم افلاق سے متصف تصمر ومومن کو بھی اس خانہ ہوں کہ جس کہ ستودہ، اور افلاق بند ہیں معاشرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کی سرشت ایک موق کی مانند ہے جے آب و تاب بحرسول سے حاصل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی کہ مسلمان کی سرشت ایک موق کی مانند ہے جے آب و تاب بحرسول سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آب فیساں ہے آغوش بحریں ساجا، اور پھراس سمندر سے موتی بن کر برآمہ ہو

ونیامیں خورشید سے زیادہ روثن و تابندہ بن ، اور دوامی وابدی تابانی و درخشانی حاصل کر \_ اقبال کےاشعار پڑھیے:

ت در جهاردست و زبانش رحمت است مرحمت است رحمت او عام و اخلاقش عظیم از میان معشر ما نیستی از میان معشر ما نیستی

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است آنکه سهتاب ازسر انگشتش دو نیم از مقام او اگر دور ایستی

آب وتابش از يم پيغمبر است و ز میان قلزمش گوہر بر آ صاحب تابانی جاوید شوط

طينت پاكِ مسلمان گوېر است آبِ نیسانی به آغوشش درآ در جهان روشن تر از خورشید شو

اللهاوراس كےرسول سے الى محبت جود نيا كے ہرتعلق، ہررشتے اور ہرشے سے ہزار درجہ

برو چرد مرہو۔خود قرآن علیم میں واضح الفاظ میں موجود ہے۔ سور وُتوبہ میں ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمُ وَابَنَآؤُكُمُ وَإِنْحَوَانُكُمُ وَازُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَامُوَالُ نَاقَتَرَفَتُمُوُهَا وَيِحَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوُنَهَا آحَبٌ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي مَسِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ طَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ. لل

اے پیغیر! مسلمانوں کوسمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ، اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی، اور تہاری بیبیاں، اور تمہارے اعزہ اقارب، اور مال جوتم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے مندا ير جانے كائم كوانديشه و، اور مكانات جوهميں بہت پيند مول ، اگر بيسب چيزي تم كواللداوراس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور بیاری ہوں ،تو ذراصبر کرو، یہاں تك كه جو يجه خدا كاعكم آنا موآ جائے اور اللہ ان لوكوں كو جواس كے علم سے سرتاني كريں ہدايت

مثنوی مسافر میں اقبال رموز دین مصطفوی بتاتے ہیں کہ اپنی خودی کوآشکار کرنا سلطانی و شہنشاہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ دین کیا ہے۔خود ہی جواب دیتے ہیں کہائی ذات کے اسرارو رموز كا جاننا دين كالمقتضا ہے۔ جومسلمان خود شناس بن جاتا ہے وہ خود كودنيا بحرسے ممتاز بناليتا ہے۔ وہ ممیر عالم سے بھی باخبر ہوتا ہے اور وہی لا موجود الااللد کی تلوار بھی ہوتا ہے۔ بندہ حق پیمبروں کا دارث ہے اس لیے وہ دوسروں کی قائم کی ہوئی دنیا میں رہنا پیند تہیں کرتا۔وہ ایک نتی دنیا کلیق کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے جہان کہنہ کوزیر وزیر کرڈالتا ہے۔ اس کی فطرت دنیا میں ہوتے ہوئے بھی جہات سے ماورا ہوتی ہےاس کی ذات حرم ہے جس کا طواف ساری کا تنات كرتى ہے۔ آفاب اس كى حرد راہ كاايك ذرہ ہے۔ اس كے عروج كى شہادت كتاب الله (قرآن) نے دی ہے۔اس کی فطرت اُمتومسلمہ سے کشایش حاصل کرتی ہے اور ملت سے اس كى تنهوں ميں نور بروحتا ہے۔اے نادان! تو ذراقر آن اور حدیث كامطالعه كراوران كے معنی اور مطالب برعبور حاصل کر۔ پھراپی خودی کے اندر حیما تک اور آپی حقیقت کو بہیان۔ تو وحدت

(اتخاد) سے عاری ہے۔ حالانکہ بیکا نئات اور بیعالم صرف وحدت سے ہی زندگی پاتے ہیں۔
اسی طرح اپنے دل میں نئ آرزوں کوجنم دے۔ زندگی کی بنیاد آرزو پر ہے۔ آنکھ، کان عقل سب
آرزو سے تیز ہوتے ہیں۔ آرزو ہی کی بدولت مٹی سے لالہ جیسے پھول اگتے ہیں۔ جس کے دل
میں آرزوجنم نہیں لیتی وہ سنگ وخشت کی طرح دوسروں کی ٹھوکروں سے پائمال ہوجا تا ہے۔ آرزو
سلطان اورامیرسب کا سرمایہ ہے اور آرزو ہی فقیر کا وہ جام ہے جواسے جہاں بینی کی صفت بخشی
ہے۔ اقبال کے اشعار سے لطف اُٹھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

رمز دینِ مصطفیؑ دانی که چیست؟ فاش دیدن خویش را شامنشی ست چیست دین ؟ دریافتن اسرار خویش زندگی سرگ است ہے دیدار خویش آن مسلمانے که بیند خویش را از جہانے برگزیند خویش را از ضمیر کائنات آگاه او است تيغ لا موجود الا الله اوست بندهٔ حق وارثِ پيغمبران او نگنجد در جهان دیگران تا جہانے دیگرے پیدا کنند ایں جہان کہنہ را برہم زند فطرت او برے جہات اندر جہات او حریم و در طوافش کائنات ذرهٔ از گرد راهش آفتاب شامد آمد بر عروج او کتاب فطرتِ او را كشاد از ملت است چشم او روشن سواد از ملت است برگ و ساز کائنات از وحدت است اندریں عالم حیات از وحدت است ایں کہن ساماں نیرزد باد، و جو نقشبند آرزوئر تازه شو زندگی بر آرزو دارد اساس خویش را از آرزوئر خود شناس چشم و گوش و سوش تیز از آرزو مشت خاكر لاله خيز از آرزو سر که تخم آرزو در دل نه کشت پایمال دیگران چون سنگ و خشت آرزو سرمایه سلطان و میر آرزو جام جمهاں بین فقیرالے علامها قبال کہتے ہیں کہا گرشمصیں ترقی کی آرزوہے تواس کی ایک ہی ہیں ہے۔ سعی وجنجو کو ا پناشعار بناؤ،خدا ہے لولگا وَاورمحمصطفی کے بتائے ہوئے راستے پرگامزن ہوجاؤ۔ پھر شمیں اس

## Marfat.com

ونیامیں وہ فروغ حاصل ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

### آپ کے اشعاریہ ہیں:

به منزل کوش مانند مه نو درین نیلی فضا سر دم فزون شو مقام خویش اگر خواسی درین دیر بحق دل بند و راه مصطفی روال جاوید نامه مین اور بھی بصیرت افروز اور دلچسپ نکته بیان کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں که دنیا میں جہال کہیں بھی رنگ و بوکا ظہور ہے اور جہال بھی آرز و پروان چڑھی نظر آتی ہے ہے ہولوکہ یا تواسے نور مصطفوی کا فیض حاصل ہے یا بھی وہ تلاش مصطفوی میں سرگرم ہے اور منزل کی تلاش میں سرگردان ہے۔ اور منزل کی تلاش میں سرگردان ہے۔ اشعار دیکھیے ، فرماتے ہیں:

بر کجا بینی جہان رنگ و بو آن که از خاکش بروید آرزو با زنور مصطفی آن را بہا است یا ہوز اندر تلاش مصطفی است کے بلاشباسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشم قرآن کیم ہے۔ اقبال اپنا شعار میں اس پر بہت زور دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ہارے لیے کتاب و سنت ہی سب کچھ ہے۔ ہمارا ساز و برگ سب یہی ہیں۔ بہی دوقو تیں ہیں جن سے ملت اسلامیہ کوعزت و اکرام سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ دنیائے ذوق و شوق ہویا دنیائے آب و گل۔ پست ہویا بلندان سب کی فرق کے کشار سب انعام اللی ہے۔ مومن کے لیے یہ سب شان جمالی اور شان جلالی کے ظہور ہیں۔ اقبال کے اشعار کا مطالعہ کیجے:

برگ و سازِ ما کتاب و حکمت است این دو قوت اعتبار ملت است، آن فتوحاتِ جهانِ ذوق و شوق این فتوحاتِ جهانِ تحت و فوق این فتوحاتِ جهانِ تحت و فوق سر دو انعام خدائے لا یزال مومنان را آن جمال است این جلال ها

اورزیادہ وضاحت فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگرتم کو ثبات و دوام حاصل کرنے کی آرزو ہے تو آن سے مبتن حاصل کرو۔ میں نے قرآن کے تعمیر میں آب حیات پوشیدہ پایا ہے۔ قرآن میں التحف (مت ڈر) کا پیغام سنا تا ہے اور پھر لا تنحف (مت ڈر) کے پیغام سنا تا ہے اور پھر لا تنحف (مت ڈر) کے بھیں لاتحف

مقام پر پہنچا دیتا ہے۔سلطان اور امیر سب کو لا اللہ سے قوت نصیب ہوتی ہے۔ فقیر کو بھی ہیبت، لااللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس لا اور الاکی ووتلوار بی تھیں۔ (ہمیں کلمہ تو حید کے فعی اور اثبات پر یقین کامل حاصل تھا)۔ہم نے غیر اللہ کونیست و نا بود کر دیا تھا:

بر خور از قرآن اگر خواهی ثبات در ضمیرش دیده ام آب حیات می دهد ما را پیام لا تخف می رساند بر مقام لا تخف قوت سلطان و میر از لا اله میبت مرد فقیر از لا اله تا دو تیغ لا و الا داشتیم ما سوا الله را نشان نگزاشتیم لا

حضرت رسول مقبول ﷺ کے دیدار سے مشرف ہونے کی علامہ اقبال نے نہایت عمدہ تفسیرہ توجیہ کی علامہ اقبال نے نہایت عمدہ تفسیرہ توجیہ کی سہے۔ فرماتے ہیں کہ اتباع رسول اور تقلید نبوی میں ڈوب جانے کا نام دیدار رسول ہے۔ دنیا میں زندگی ایسے بسر کروجیے رسول پاک کا اُسوہ حسنہ تم کوتلقین کرتا ہے اگرتم ایسا کرو گے تو تم کوجن وانس مب میں قبولیت حاصل ہوجائے گی۔

آپ کی سنت کی پیروی میں ڈوب کرخود شناسی حاصل کرو، یہی آپ کا دیدار ہے۔ یا در کھو کہ آپ کا اور کی بیروی میں ڈوب کرخود شناسی حاصل کرو، یہی آپ کا دیدار ہے۔ یا در کھو کہ آپ کا اُسوہ حسنہ اور آپ کی سنت آپ کے اسرار میں ہے۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں:

معنی دیدار آن آخر زمان حکم او بر خویشتن کردن روان در جمهان زی چون رسول انس و جان تا چو او باشی قبول انس و جان باز خود را بین سمین دیدار او ست باز خود را بین سمین دیدار او ست سنت او سرے از اسرار اوست کا مضرت امام ربانی مجدوالف ثانی قدس مر والعزیر فرماتے ہیں:

سيّد المرسلين عليه وآله، الصلوات والتسليمات ، الله تعالى نے ہم بے سروسامان مفلسوں كوسيّدا ولين وآخرین اکے اتباع کی دولت سے مشرف فرمایا ،آپ کی محبویت ہی کے صدیقے میں اس نے اسپنے اساء صفات کو عالم ظہور میں ظاہر کیا ہے۔ اس نے آپ کومخلوق میں سب سے اعلی و بہتر خلق فرمايا ہے۔الله آپ كوبهترين وافضل ترين صلوة وسلام يدمشرف كرے اور جميں آپ كے اتباع ے سرفرازی بخشے اور اس پر قائم رہنے کی تو نیق عطا کرے۔اس لیے کہ آپ کی اتباع کا ایک شمہ تہ اورایک ذره بھی تمام دنیاوی لذتوں اور آخروی انعامات سے بہت بہتر ہے۔ آپ کی روشن سنت کی پیروی ہی میں ساری نضیلت پوشیدہ ہے اور آپ کی شریعت کوجاری کرنے میں ساری برائی مضمر ہے۔مثلاً اگر کوئی مخض آپ کی سنت کے اتباع میں دو پہر کوسوتا ہے تو اس کا بیمل ہزاروں ِ شب بیدار بول سے جواز راہ متابعت رسول نہ ہوں بہتر اور بڑھ کر ہے۔ای طرح شارع علیہ السلام کے علم کے مطابق ایک جینل (حچوٹا سکہ)مصرف خیر میں دینا اس پہاڑ برابرسونے کے خرچ کرنے سے بہتر ہے جوآ دمی خود اپنی طرف سے خرچ کرتا ہے۔ ۔۔۔۔۔اس میں بھیدیہ ہے کہ شریعت کے مطابق کوئی عمل کرناحق کی مرضی پر چلنا ہے اور شریعت کے خلاف کوئی عمل کرناحق کی مرضی کے خلاف چلنا ہے۔تو خدا کے سامنے ناپسندیدہ کام میں ثواب کا کیا محل؟ بلکہ اس پر تو عذاب کی توقع ہونی جا ہے۔خوداس دنیا میں اس کو بچھنے کے لیے شواہدموجود ہیں۔ ذرای توجہ سے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو (یادر کھوکہ) تمام سعادتوں کا سرمایہ اور مرکز اتباع سنت رسول ہے اور تمام فسادات كاباعث شريعت كامخالفت \_

حضرت مجددصاحب كالفاظ بيبي:

در تحریض بر متابعت سیّد المرسلین علیه و علیهم وآلهِ الصلوات والتسلیمات حق سبحانه و تعالی ما مفلسان بی سرو برگ را بدولت اتباع سیّد اولین و آخرین، که بطفیل دوستی او کمالات اسمائی و صفاتی خود را در عرصهٔ ظهور آورد، او را بهترین جمیع کائنات خلق کرد، علیه من الصلوات افضلها و من تسلیمات اکملها مشرف گرداند و برآن استقامت بخشاد، که ذرهٔ این متابعت مر ضیه از جمیع تلذذات دنیاوی و تنعمات اخروی بمراتب بهتر است فضیلت منوط بمتابعت سنت سنیهٔ اوست و مزیت مربوط به اتبان شریعتِ اوعلیه و علی آلهِ الصلوة والسلام والتحیه مثلاً خواب نیم روزے که از علیه و علی آلهِ الصلوة والسلام والتحیه مثلاً خواب نیم روزے که از

روئے ایں متابعت واقع شود، از کرور کرور احیائے لیالی که نه از متابعت است، اولی و افضل است- و ہم چنیں اعطائے جیتلے باسر شارع از انفاق کوه زر که از نزد خود باشد، فاضل تر ست- سر آنست- عمل که بموافقت شریعت واقع می شود، مرضی حق است، سبحانه و خلاف آن نا مرضی او تعالی پس در نا مرضی چه جائے ثواب، بلکه متوقع عقاب است- این معنی را در عالم مجاز شاہد واضع است- باندك التفات بظہور می آید- پس سرمایه جمیع واضع است- باندك التفات بظہور می آید- پس سرمایه جمیع میادات متابعت سنت است، و ہیولائے جمیع فسادات خلاف شریعت است، و ہیولائے جمیع فسادات خلاف

علامہ اقبال نے نبوت ورسالت پراپ خطبات میں تفصیلی بحث کی ہے، گرطویل اقتباس کی بجائے میں حضرت علامہ کی وہ مختفر توضیح نقل کرتا ہوں جو آپ نے سیّد نذیر نیازی صاحب کے استفسار پران کوجیجی تھی۔ یہ تریز نیازی صاحب نے اپنے رسالہ طلوع اسلام میں چھا پی تھی جو وہ اس وقت وہلی ہے۔ شاکع کرتے تھے۔ نیز اپنے نام کے خطوط مسکتوباتِ اقبال میں درج کی ہے۔ اور ان سے حاصل کر کے انوار اقبال میں بھی شاکع ہو چکی ہے۔

علامه نے لکھاتھا:

نبوت کے دواجز اہیں: (۱) خاص حالات و واردات جن کے اعتبار سے نبوت روحانیت کا ایک مقام خاص تصور کی جاتی ہے۔ (۲) ایک Socio political institution اللہ مقام خاص تصور کی جاتی ہے۔ (۲) ایک اس اسٹی ٹیوش جہ کا قیام گویا ایک نئی اخلاتی فضا کی سیاسی ادارہ) قائم کرنے کاعمل یا اس کا قیام اس انسٹی ٹیوش جہ کا قیام گویا ایک نئی اخلاتی فضا کی تخلیق ہے، جس میں پرورش پا کرفر داسپنے کمالات تک پہنچتا ہے اور جوفر داس نظام کاممبر نہ ہو، یا اس سے انکار کرے وہ ان کمالات سے محروم ہوجا تا ہے۔ اس محرومی کو نہ ہی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں۔ گویا اس دوسرے جزو کے اعتبار سے نبی کا مشرکا فرہے۔

دونوں اجز اموجود ہوں تو نبوت ہے۔ صرف پہلا جز و ہوتو تصوف، اسلام میں اس کو نبوت نہیں کہتے اس کا نام ولایت ہے۔ کم نبوت کے معنے یہ بیں کہ کوئی شخص بعد اسلام یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میں ہر دوا جز انبوت کے موجود ہیں، یعنی یہ کہ مجھے الہام وغیرہ ہوتا ہے، اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کا فرے، تو دہ مخض کا ذب ہے.....

ا کیک کال الہام دوتی کی غلامی قبول کر لینے کے بعد کسی اور الہام دوجی کی غلامی حرام ہے۔ بڑا اچھا

سودا ہے کہ ایک کی غلامی سے باتی سب کی غلامیوں سے نجات ہوجائے اور لطف یہ کہ نبی آخر الزمان اکی غلامی غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے۔ کیونکہ ان کی نبوت کے احکام دین فطرت ہیں۔ اللہ یعنی فطرت میں مخصور بخو د بخو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ احکام زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہوتے ہیں اسی واسطے عین فطرت ہیں۔ ایسے احکام نہیں جن کو ایک مطلق العنان حکومت نے ہم پر عاید کر دیا ہواور جن پر ہم محض خوف سے عل کرنے پر مجبور ہوں اسلام کو دین فطرت کے طور پر Realise سے اور ایک اظلامی مندمسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو ایس نفیت کو میں نے افلامی مندمسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو میں نے افلامی مندمسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو ایس نفیت کو میں نے افلامی مندمسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو ایس اس کیفیت کو میں نے افلامی مندمسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو ایس نفیت کو میں اس کیفیت کو میں اس کو دین فطرت سے تعبیر کیا ہے۔ سات

عُشق نبوی ، اتباع مصطفوی ، اُسوہ حسنہ ، انسان کامل ، قر آنِ عکیم ، اور دیگر متعلق مسائل و مباحث پر آبندہ صفحات میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں اس تمہید کو اس قطعہ پرختم کرتا ہوں۔جس میں حضرت علامہ اقبال کے عشق مصطفیٰ کے ایک شعر کوتضمین کیا ہے۔

ملاحظه شيحيي:

آن حکیم است آن دانائے راز می دہد اسلامیان را سوز و ساز می سراید ہمچو مولانائے روم می سراید ہمچو مولانائے روم در نوائے پارس نغمات حجاز شعر او تفسیر قرآن حکیم قول او مرد مومنان را برگ و ساز می کشاید پرده از اسرار جان تا عیان گردد حقیقت از مجاز شوکتِ شاہیں دہد عصفور را می کند افتادگان را سرفراز می و غزالی و سعدی ست او رومی و غزالی و سعدی ست او رومی و غزالی و سعدی ست او رومی خو گاز و اسرار حیات آگه کند

شعر او دارد بتو ناز و نیاز دل ستان و دل رباؤ دل پذیر دل گداز و دل کشا و دل نواز عصر نو دارد بسے مکر و فسون حرز جان کن گفتهٔ دانائے راز سان شنو لا ریب درسا سفته است قول او سم جان فزا، سم جان نواز گفت، می باشد شه دنیا و دین گفت، می باشد شه دنیا و دین "دست گیر بندهٔ بے برگ و ساز" الله

محمد عربی که آبروے ہر دو سرا ست کسے کہ خاك درش نيست خاك بر سر او<sup>22</sup>

\$\$.....\$}..... \$} 

# حواشي

- ا- كليات اقبال (اردو)،ارمغان عجاز، ١٢٠
- ۲- کلیات اقبال (فاری)،پس چهبایدکرد،س۳۲-
  - ۳- ایمنا،اسرار و رموزیس۱۹-
  - ۳- ایشا،پس چه باید کرد، ۳۸-
- ۵- تقیرسیدوحیدالدین، روز گار فقیر، جلداول، ص۹۹-۹۵\_
  - ۲- ایشان ۳۷-۲۷
  - ۷- الصاً، جلد دوم ، ص ۳۷ ۲۸\_
- ۸- الله كماته كى اوركواعانت كے ليمت بكارؤ، ضرب كليم، ١٨-١٩-
  - ۹- متنق عليه
  - اسرار و رموز بص۱۳۲۱ ۱۳۳۱\_
    - اا- سوره التوبه، ۲۲۷-
  - ۱۲- کلیات اقبال (فاری)،مسافریص۵۸-۵۹-
    - ۱۱۰ الصنا، ارمغان حجاز بص ۲۵\_
      - ۱۲۸ الينا، جاديدنامه، ص ۱۲۸\_
    - ۱۵- الضأ،مسافر،ص۸۵،۸۳\_
      - ۱۲- الفِنا، ص۸۸\_
    - الينا، جاويدنامه، ص١١٠
  - ۱۸- مکتوبات دفتر اول ، مکتوب ۱۱۲ می ۱۳۱ می ۱۳۱
    - - معنی اداره\_ معنی اداره\_
    - ال- اقبال كاس شعري بسيرت عاصل سيجي

وہ ایک مجدہ جسے تو گرال مجھتا ہے ہزار مجدے سے دیتا ہے آدمی کونجات (کلیات اقبال (اردو)، ضرب کلیم میں ۵۰)

۲۲- ادراک

۲۳- استخلاص

۲۳- انوار اقبال، ۱۳۵،۳۵۰

۲۵- اقبال كممرع مين تصرف كياب، ان كابوراشعر بول ب:

جیست قرآن؟ خواجه را پیغامِ مرگ ونتیم بنده به ساز و برگ

(كليات اقبال (فارى)، جاويدنام، ص٠٨)

۲۷- کلیات اقبال (فاری)، پیام شرق، ص ۲۰-

-۲۷ مجددالف تانی، مکتوبات امام ربانی، وفتر اول، مکتوب ۲۲م، ص ۱۲۰

₩.....₩.....₩

سب سے پہلے میہ بات علم میں آئی مناسب ہے کہ قرآن مجیداور حدیث شریف میں عشق کی اصطلاح کہیں استعال تہیں ہوئی۔ بیلفظ علم النفس،تصوف،ادبیات وغیرہ کےعلماء وشائفین نے اختیار کیا اور عرب و مجم سب نے عربی، فارس، ترکی، اُردو، اور دوسری اسلامی زبانوں میں بے تكلف اور بكثرت استعال كيا\_

قرآن مجیداور حدیث شریف مین عشق کے بجائے جہاں کہیں استعال ہوا ہے، حب یا محبت كالفظ استعال مواب-مثلاً بخارى شريف كى حديث مين آياب كه المرء مع من احب يا قرآن مجيد من آتا اع:قل ان كنتم تحبون الله (الآية) ممكن باس كى وجهرية وكهر بي اصل کی روسے عشق کے معنوں میں ذرا کراہت پائی جاتی ہے۔ قاموس میں عشق کوجنون کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ حمر رہیمی واضح ہونا ضروری ہے کہ تصوف یا ادبیات میں یہیں سے عشق کے مفہوم میں وسعت جامعیت،اورشدت کا پہلو پیدا ہوتا ہے اور اس طرح اسے علمی اور ادنی اصطلاح کا کثیر المعانى اوروسيع المقاصد لفظ قرار ديا كيا-ان معانى مين جب عشق كواصطلاح كامر تبه حاصل هو كيا تو اس کے عام اور خاص استعال میں کوئی مضا کقنہ نہ رہا۔ گرمخناط مصنفین پھر بھی اکثر عشق ومحبت دونول لفظ مک جااستعال کرتے رہے تا کہ کوئی پہلواس بحث سے خارج نہونے یائے۔

ال دور کے ایک معروف عالم شریعت اور عظیم صاحب طریقت بزرگ والاحضرت سیدمحمہ

ذوق شاه صاحب قدس مرّ ه العزيز اپني بيشل كتاب بسرّ دلبراه مي*ن تحرير فر*مات بين: محبت ایک کشش مقناطیسی ہے جو کسی کو کسی کی جانب تھینجی ہے۔کسی میں حسن وخو بی کی ایک جھلک و مکھے لیتا، اور اس کی جانب دل کا مائل ہوجانا، ول میں اس کی رغبت، اس کا شوق، اس کی طلب وتمنا اوراس کے لیے بے چینی کا پیدا ہونا ، اس کے خیال میں شب وروز رہنا ، اس کی طلب میں تن من وهن سے منہک ہوجانا، اس کے فراق سے ایذ اپانا، اس کے وصال سے سیر نہ ہونا، اس کے خیال

میں اپناخیال، اس کی رضامیں اپنی رضا، اس کی ہستی میں اپنی ہستی کم کر دینا۔ بیسب عشق ومحبت کے کرشے ہیں:

عاشقی چیست؟ بگو بندهٔ جانان بودن

دل بدست دگرے دادن و حیران بودن

اس کی حکومت عالم گیرہے۔ ساری کا تنات محبت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ حب ظہور سے
کا تنات کا آغاز ہوااور اس حب کی آخر تک فر مال روائی رہے گی۔ ذرہ بیں محبت کے آثار اور
محبت کے اثر ات نمایاں ہورہے ہیں۔ جمادات ومعد نیات اوروہ اشیاء تک جنہیں عام طور پر غیر
ذی روح قیاس کیا جاتا ہے بحبت کی ہمہ گیری سے محفوظ نہیں۔

ظہور حیات کے اختلاف مدارج کی نسبت سے ظہور محبت کے مراتب میں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے اور بہی محبت مختلف مدارج میں مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ غیر ذی روح مادی ذرات میں ای کشش کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ذی روح ہستیوں میں ای کشش کا نام محبت ہو جاتا ہے ارفع واعلیٰ شان میں نمایاں ہوتی ہے تواسے عشق کہتے ہیں۔ محبت کے انہائی مرتبے کا نام عشق ہے۔ ا

آ کے چل کر فاصل مصنف فرماتے ہیں:

محبت ایک فطری اور طبعی جذبہ ہے، جس کا ظہور مختلف صور توں اور مختلف حالات میں مختلف کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض محبین طبعی اور بعض ارادی واکسانی ہوتی ہیں۔ وہ بے لوٹ اور غیر مخلوط محبت جوایک معصوم بے کواپی ماں یا ماں کواپنے بے سے ہوتی ہے بالکل طبعی ہوتی ہے۔ اس میں خود غرضی کو مطلق دخل نہیں۔ اگر کسی ماں کو کسی طور پر یقین ہوجائے کہ اس کا بیارا بچہ چھ ماہ بعد مرجائے گاتو باوجوداس تین کے کہ وہ بچہ ماں کے بڑھا بے کا سہارا کسی طرح نہیں ہوسکتا، وہ ماں اس چھ مہینے کے عرصے میں ایک لحمہ کے لیے بھی بچے کی مفارقت گوار انہیں کرے گی اور بچے کی پرورش اور خدمت میں کسی متم کی کوتا ہی نہونے دے گی۔

استاد اور شاگرد کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ ارادی و اکسانی ہوتی ہے۔ محن و منعم کے احسانات وانعامات بھی محبت کو برا بھٹے کہ رتے ہیں۔ بعض موقعوں پر مصلحتا محبت پیدا کی جاتی ہے اور کوشش سے اسے بردھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ اور کوشش سے محبت بردھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے۔۔۔۔۔۔ ہم جنسی کی بنا پر جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کی مثال وہ محبت بھی ہے جو کسی فن کے جانے والے کواس فن میں کمال رکھنے والوں کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے۔ یع

اخلاق علم النفس اورتصوف كے علماء ميں عشق ومحبت كے مدارج كى تقسيم اور ارتقاميں اصطلاحی طور بربردا ختلاف بإياجا تاب\_مثلًا بعض ماہرين نے اس دلى لگاؤ كے مدارج بيقرار ديے ہيں:

(۱) ہوئی، (۲) علاقہ، (۳) کلف، (۴) عشق، (۵) فعف، (۲) شغف، (۷) جوی،

(٨) تيم، (٩) تدليه، (١٠) بيوم [جيه وه آخري اوراعلي درجه قرار ديتي بي]-

اعلى حصرت سيرمحمد ذوق شاه صاحب رحمة الله عليه اپني كتاب سير دلبران مين جس كا مجه اقتباس يهلية چكائے تحريفرماتے ہيں:

غواصان رموز بحرعشق ومعرفت نے بری باریک بینی سے ان مسائل پرموشگافیال فرمائی میں۔ چنانچہ امیر کبیر میرسیّد علی ہمدائی نے مراتب محبت کومندرجہ ذیل مراتب میں تقسیم فرمایا ہے: (۱) کخطه، (۲) رمقه، (۳) بوا، (۴) و دّ، (۵) خلت، (۲) ځښ ، (۷) عشق [ میں نے تشریحات

مجمع السلوك ميں شرح رساله مكية مين محبت كے حسب ذيل مدارج بيان كيے

(۱) موافقت (۲) میل وموانست (۳) مودت (۴) ہوا (۵) خلت (۲) ځب (۷) شغف

(۸) تیم (۹) ولهٔ (۱۰) عشق[یهال بهی تشریحات بخو ف طوالت محذوف کردی میں]۔

مین عبدالعزیز رساله عشقیه میں محبت کے دس مراتب اور ہرمرتے کے تحت یا کچ یا کچ مدارج

(۱) اُلفت، (۲) صداقت، (۳) مودت، (۴) ہوا، (۵) شغف، (۲) خُلت، (۷) محبت،

(۸) عشق، (۹) تیم، (۱۰) ولهه

يشخ عبدالحق محدث د ہلوئ مندرجہ ذیل مراتب محبت بیان فر ماتے ہیں:

(۱) میل، (۲) رغبت، (۳) طلب، (۴) ولع، (۵) صبابه، (۲) بهوا، (۷) شغف، (۸) اعزام،

(۹) نب مطلق باعشق اور فرماتے ہیں کہ حب اور ؤ دمشترک ہیں در میان محت اور محبوب کے۔ قاضی حمیدالدین تا کوری تحریر فرماتے ہیں کہ مراتب طریق حسب ذیل ہیں:

(۱)علم، (۲)عمل، (۳) نیت، (۴)صدق، (۵)عشق <sup>سی</sup>

جناب قاضی محدسلیمان سلمان منصور بوری رحمة للعالمین میں کدیث شریف:

والحب اساسى كى تشرت كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

الله تعالی سے محبت کے بیان کے لیے ایک لفظ عبودیت کفایت کرتا ہے۔اس لیے کہ محبت ہی سے

انابت الى الله كى صفت پيدا موتى ہے۔

صبر، زمد، حیا، فقر، سب محبت کے بغیر بے معنی ہیں۔

محبت ہی قوت قلب ہے۔ محبت ہی غذائے روح ہے۔ محبت ہی قرۃ العین ہے۔ محبت ہی حیات الا بدان۔ دل کی زندگی ، زندگی کی کامیا بی۔ کامیا بی کودوام و بقا بخشنے والی۔غرض محبت ہی سب کھے ہے۔

محبت سے علاقہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دل کسی کی جانب مائل ہوتا ہے اس تعلق کو ارادہ تو کی بناتا ہے۔ اب کشش اور جذب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوزش اور ہروتی جلن، اس کے بعد پیار پیدا ہوتا ہے اور محبت کا ہوتا ہے اور وواد سے دل آشنا ہوتا ہے۔ اس میں ترقی ہوتی ہے تو شغف کا تسلط ہوتا ہے اور محبت کا اثر قلب تک پہنچتا ہے۔ مصائب کی برداشت آ جاتی ہے اور موانع سب نظر آتے ہیں۔ قرب کی تدبیر کی لگن ہوتی ہے۔ محبوب کے علاوہ سب نظر است و تصورات ختم محبوب کی محبت دل پر تقرب کی محبت دل پر عکران ۔ اس سے اگل حالت عشق ہے اس سے بھی آگے تیم کا درجہ ہے۔ جس میں عاشق اپنے خیران ۔ اس سے اگل حالت عشق ہے اس سے بھی آگے تیم کا درجہ ہے۔ جس میں عاشق اپنے خیالات کا غلام بن جاتا ہے جس سے رہائی ناممکن ہوجاتی ہے۔

اعلیٰ ترین درجہ کا نام عبودیت ہے۔ جب کہ محب ہر دعوے سے دست بردار ہوجاتا ہے۔اس کا جہم، روح، دل، تمنا، آرزو، مراد، سب کو بخوش چھوڑ کرمعبود کی عبودیت پرقانع و شاکر ہوتا ہے۔عبد کہلایا جانا اس کی واحد آرز وہوجاتی ہے۔

اس سے بھی بالاتر درجہ خلت کا ہے۔ جب کہ جذبات اور تمنیات کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ دل ، د ماغ ، طبع ، روح ، کامل طاقت و وحدت کے ساتھ محبوب ہی کو مقصود ومطلوب بنا لیتے ہیں۔اس مرتبہ پر صرف حضرت ابراہیم اور حضور پہنچے۔ عقل انسانی اس کا اعاطر نہیں کرسکتی۔ رضوانِ محبوب ، مقصود و مطلوب حقیق ہوتا ہے ، محبّ خود پر کے نہیں سب کچھ محبوب ہیں۔

ای کیے صوفیائے کرام کا مشہور قول ہے: العشق نار تحرق ما سوی المحبوب (عشق الی آگ ہے جومحبوب کے علاوہ ہر چیز کوجوغیر ہوجلاڈ التی ہے)۔

فاری اور اُردوشاعری میں عشق کی تعبیر وتفسیر کے ہزاروں شعر پائے جاتے ہیں۔ غور سیجے تو گزشتہ صفحات میں محبت کے جو مدارج و مراتب بیان ہوئے شاعری میں انھی میں سے ایک یا دوسری کیفیت، حالت اور جذبے کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر سب کا ماحصل وہی ہے جوعراقی کہہ گئے ہیں:

> به گیتی سر کجا درد دلے بود بہم کردند و عشقش نام کردند<sup>ہ</sup>

حضرت ذو تی شاه صاحب رحمة الله علیة تحریر فرماتے ہیں:

انسان سب سے اعلیٰ وار فع مخلوق ہے، بعد از خدابر رگ تو کی ، انسان کامل ہی کی شان ہے اس لیے محبت کا انہائی مرتبہ یعنی عشق بھی انسان ہی کے جصے میں آیا۔ کوئی انسان اس حکمر انی سے آزاد منیں ، کوئی محفی منیں جسے یہ بیش بہا جو ہرعنایت نہ ہوا ہو، وہ اس کا صحیح استعال کر بخواہ غلط۔۔۔ محبت ایک نسبت ہے درمیان محب و محبوب کے ۔ محبت کوئی چیز نہ ہوتی اگر اس کے بیدو پہلونہ ہوتے ، محبی و محبوبی کی نسبت لوازم و عوارض ذات محبت سے ہیں۔ لیکن حقیقت محبت اپنی ذات میں تقید اور تنز ہست مراومنزہ ہے اور اس کے فیض کا سریان جملہ محبان و محبوبیان میں جاری و ساری ہے۔۔۔۔۔۔۔محبت معرفت کی جانب ہوتی جا در معرفت محبت کی ۔ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت محبت کا ۔ یعنی بلامعرفت کے مجبت معرفت کی خبات ہیں ہوتی ۔ گر محبت کا ۔ یعنی بلامعرفت کے مجبت ہیں تی نہیں ہوتی ۔ گر محبت سے قبل صرف اجمالی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد محبت کے حق تعالی کی جانب سے انعام کے طور رتف می معرفت عطافر مائی جاتی ہے ۔ یہ

اس لیے عشق کی برکت سے عاشق کو بے پناہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ابوالوقت اور ابوالوقت اور ابوالوقت اور ابوالوقت اور ابوالوقت اور ابوالحال بن جاتا ہے۔انفس وآفاق اس کے زیر نگین ہوتے ہیں اور وہ جن وملائکہ کواپنے صیدز بوں سمجھنے لگتا ہے۔علامہ اقبال مجمعے ہیں:

عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسان کو بے کراں سمجھا تھا میں کے کارزار حیات میں عشق ہی نقش سلیمانی کا قائم مقام ہے۔فرماتے ہیں: صدق خلیا مجھی ہے عشق ،صبر حسین بھی ہے عشق معرک کہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق △

عشق انسانی کارناموں کو حیات دوام بخشا ہے۔ جیسے مسجد قرطبہ (اسپین) اور تاج محل (آگرہ)۔عشق کی ان وسیع اور ہمہ کیرتو توں کا اندازہ اس قطعہ سے سیجیے۔جوا قبال کی مشہورنظم 'مسجد قرطبۂ کا ایک بندہے:

> مرد خدا کاعمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پرحرام

علامہ اقبال نے جس شدو مدسے عشق کی مدح وستایش کی اور عقل کی فدمت کی ہے اس سے عام طور پریددھوکا ہوا ہے کہ وہ عقل کے یکسر خالف ہیں۔ حالا نکہ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ حضرت علامہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عقل یقین سے بے بہرہ ، اور ظن وتخیین میں ڈو بی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مجربہ تامل و تذبذب کا شکار رہتی ہے۔ اس کے برعکس عشق انجام کا اندیشہ کیے بغیر ، محبوب کے فرمان کے مطابق ، سبک گام عمل ہوتا ہے۔ اس لیے منزل پر پہنچ جاتا ہے ، اور عقل وہم وشک کے گرداب میں غوطے کھاتی رہ جاتی ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں:

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو نماشائے لب بام ابھی عشق عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھتی ہی نہیں معنی پیغام ابھی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ع

اس معالم بین عقل وعشق اپنی خاصیت کے اعتبار سے مدح وذم سے ماورا ہے۔عقل اگر مصلحت کوشی اور عافیت اندیشی سے عاری ہو، تو وہ پختہ بین خام کہی جائے گی۔اس کے برعکس اگر

عشق مصلحت کوش اور عاقبت اندلیش ہوتو وہ پختگی سے دور سمجھا جائے گا۔فرماتے ہیں: پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندلیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندلیش تو ہے خام ابھی لا

یکی فرق علامہ نے ہڑی وضاحت سے مثنوی در موذ ہے خودی میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کا خمیر عشق سے بنتا ہے اس لیے اس کے واسطے ہرناممکن شے بھی ممکن ہوجاتی ہے۔ عقل ہر بات کا سبب اور علت تلاش کرنے میں سرگرداں رہتی ہے اور عشق بے تکلف عمل کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ عقل شکار کرنے کے لیے کوئی حیلہ تلاش کرتی ہے اور جال پھیلاتی ہے اور عشق اپنے قوت بازو سے شکار کو قابو میں لاتا ہے۔ عقل ہر معالے میں اگر مگر میں بھنسی رہتی ہے اور عشق کو وہ مضبوط ارادہ اور یقین محکم حاصل ہوتا ہے کہ اسے کسی طرح کا خوف دامن گرنہیں ہوتا۔ اقبال کے الفاظ میں سنے:

مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممكن، ما ممكن است عقل سفاك است و او سفّاك تر است پاك تر، بح باك تر عقل عقل در پیچاك اسباب و علل عشق حبوگان باز، میدان عمل عشق صید از زور بازو افگند عقل مكار است و دامے می زند عقل را سرمایه از بیم و شك است عشق را عزم و یقین لا ینفك است عشق را عزم و یقین لا ینفك است

حضرت علامہ عقل کے خالف نہیں۔ گراس کے حدود و بجز سے باخبر ہیں اوراس طرح وہ عشق کی لامحدود اور بے پناہ قوت سے واقف ہیں۔ اس لیے ان کامشورہ یہ ہے کہ عقل اور عشق و دنوں سے کام لیا جائے تا کہ معرکہ کو جوداور کارزار حیات میں حسب دل خواہ کامیا بی حاصل ہواور تسخیر انفس و آفاق جوانسان کا فطری حق ہے میسر آئے۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ مغرب عقل کوساز حیات سمجھتا ہے اور مشرق عشق کوراز کا مُنات جانتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر عقل

کوشش کی رہنمائی حاصل ہوتو جھی وہ یقین کی نعمت سے سرفراز ہوتی ہے اور حق شناس بنتی ہے، اس طرح اگر عشق کوعشل کا تعاون میسر آئے تو اس کی بنیاد پائیدار ہو جاتی ہے۔ عشق اور عقل ایک دوسرے کے معاون بن جائیں تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتے ہیں اور نیاعالم وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال مشورہ دیتے ہیں کھشتی کوعقل کا ساتھی بنا دُاورا یک نئے عالم کا ڈول ڈالو۔

ا قبال کے الفاظ میں پڑھے۔ فرماتے ہیں:

غربیان را زیرکی ساز حیات شرقیان را عشق راز کائنات زیرکی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زیرکی محکم اساس عشق چون با زیرکی سمبر شود نقشبند عالم دیگر شود خیز و نقش عالم دیگر بنه عشق را با زیرکی آمیز ده الله ایرکی آمیز داد الله ایرکی ایرکی آمیز دی الله ایرکی ایرکی آمیز داد الله ایرکی آمیز داد الله ایرکی ایرک

علم ایک وسیع لفظ ہے جس کی ہزاروں شاخیں ہیں۔علم اگر حقائق کی تہہ تک پہنچا ہے اور اسرارسر بستہ کو کھولتا ہے تو اقبال اسے پہندیدہ قرار دیتے ہیں اوراگر وہ محض پوست سے تعلق رکھتا اور مغز تک نہیں پہنچ سکتا، تو مردود ہے۔ یہاں بھی علم پران کی رائے ہیں عشق کو ہرتری حاصل ہے، اور مغز تک نہیں پہنچ سکتا، تو مردود ہے۔ یہاں بھی علم پران کی رائے ہیں عشق کو ہرتری حاصل ہے، جس کا سبب عشق کی جرائت رندانہ ہے جوز مین وا سمان کو سخر کر کے بھی چین سے نہیں بیلینے دیتی۔ فرماتے ہیں:

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل اگر ہو عشق سے محکم تو صور اسرافیل ال

نقر عشق ہی کا ایک روپ ہے، اور اس لیے ان تمام قو توں کا حامل اور مرکز جوعشق سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک غزل میں اقبال فقر اور علم کا موازنہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فقر سب سے بڑا تا جدار ہے۔ علم عقل وخر دکوروشن کرتا ہے، مگر فقر کا مقصود ہے قلب و نگاہ کی پاکی و پاکیزگی۔ علم بڑا عالم اور فلسفی بناتا ہے مگر فقر سے وکلیم جیسے بلند مناصب پر فائز کرتا ہے۔ علم راہ کی تلاش میں ہے اور بلاشبہ علم کامل ہوتو راہ پالیتا ہے۔ لیکن فقر واقف راہ اور دانا ہے۔ سام راہ کی تلاش میں ہے اور بلاشبہ علم کامل ہوتو راہ پالیتا ہے۔ لیکن فقر واقف راہ اور دانا ہے

سبل ہے۔ علم معلومات کی مدد سے نتائج اخذ کرتا ہے اور باخبر ہوتا ہے، گرفقر کے سامنے تمام احوال و مقامات آئینہ ہوتے ہیں۔ علم کے حصول میں کسی بھی درجہ پرازخو درفتہ ہوجانا نقصان دہ ہے، اس کے برعکس فقرا ہے حال میں گم ہوکر مدارج ترقی پرگامزن ہوتا ہے۔ علم اور فقر وجود وموجود کی تحقیق میں جن نتائج تک پہنچتے ہیں وہ یکسرایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں تو وہ غزل ہہ ہے:

فقر کے ہیں مجزات تاج و سریے و سپاہ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ علم فقیہ و کلیم نقر می و کلیم علم نقر می و کلیم نقر می دانائے راہ فقر مقام خبر نقر مقام خبر فقر میں مستی گناہ فقر میں مستی گناہ فقر میں مستی گناہ اشہد ان لا الله اشہد ان لا الله اشہد ان لا الله خودی الله چرخوی سان پر تیخ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو ماہ طلح تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ طلح تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ طلح تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ طلح

علم اگر کامل ہو، ظاہر وباطن سب کا احاطہ کرتا ہو، تو البتہ اس کامر تبد بہت بلند ہے۔ یہاں بھے وہ مشہور واقعہ یا وآتا ہے جو حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر اور شخ الرئیس بوعلی سینا کی ملا قات سے متعلق کتابوں میں بایا جاتا ہے۔ اوّل الذکر اگر علوم روحانی میں کامل تھے تو آخر الذکر علوم عقل میں رشک ارسطو وا فلاطون تھا۔ ملا قات کے بعد جب حضرت ابوسعید ابوالخیر سے دریا فت کیا گیا کہ آپ نے بوعلی سینا کو کیسا پایا تو آپ نے کیا خوب فرمایا تھا: آنچہ من می بکینم او می داند۔ یہاں حضوری کے شرف نے مشاہدہ اور نظر بخشی تھی تو وہاں علم کے کمال نے یقین کے مدارج کے مارج کے مشاہدہ کے بود مانند دیدہ۔ بس یہی فرق مدارج کے داند دیدہ۔ بس یہی فرق

ہے علم اور عشق کے مدارج ومراتب میں۔

حضرت علامه نے بھی بات ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے" فقرمقام نظر علم مقام خبر"۔ دربارِ دوست میں حضوری نے قال کے ذریعے میسرا سکتی ہے نظم کے داسطے سے۔ای لیے علامہ فرماتے ہیں:

عقل مو آستال سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

دل بینا بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
علم میں بھی سرور ہے لیکن
یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں

بہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں

زندہ ہے تو، تو بے حضور نہیں لا

زندہ ہے تو، تو بے حضور نہیں لا

فرماتے ہیں:

ہر دو ہمنزلے روان ، ہر دو امیر کاروان عقل بحیلہ می برد، عشق برد کشان کشان <sup>کا</sup> عقل اور عشق دونوں سالار قافلہ ہیں اور رہنمائی کا فرض انجام دیتے ہیں۔ گرفرق بیہ کہ عقل حیلے حوالے سے اس راہ کورک ، رک کر طے کراتی ہے اور عشق کھینچتا ہوا دوڑا تا ہوا منزل تک پہنچا دیتا ہے۔

عقل کوکس طرح عشق سے مدداور قوت حاصل ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عشق عقل پرصیقل اور جلا کردیتا ہے۔ گویا پھر کو چکا جگمگا کے آئینے کی خاصیت عطا کر دیتا ہے۔ عشق وہ قوت ہے جوطور سینا کے باطن کا نور بخشا ہے گراس کے لیے اہلِ ول کا قلب ہونا چاہیے۔ اہلِ ہنر کو عشق پدیر بیضا جیسی مجز نما قوت اور صلاحیت عطا کرتا ہے۔ عشق کی قوتوں کے سامنے ہر ممکن اور موجود شے شکست کھا جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ ساری کا کنات تلخ ہے، اور شیریں ہے تو فقط عشق۔ مارے تخلیق کرنا اور جان مارے تخلیق کرنا اور جان مارے تخلیات وافکار میں گرمی عشق کی آگ سے ہی بھڑ کتی ہے۔ اس لیے کہ تخلیق کرنا اور جان مارے عشق ہیں۔ عشق حیوان اور انسان سب سے لیے کانی اور ملتمی ہے۔ بچ

پوچھوتو دونوں عالم کے لیے شق ہی سب کھے ہے۔ اشعار کامطالعہ سیجے:

عشق صیقل می زند فرمهنگ را جوهر آئینه بخشد سنگ را امل دل را سینهٔ سینا دمد با مهنر را مندان ید بیضا دمد پیش او مهر ممکن و موجود مات جمله عالم تلخ و او شاخ نبات گرمی افکار ما از نار اوست آفریدن جان دسیدن کار اوست عشق مور و سرغ و آدم را بس است عشق تنها مهر دو عالم را بس است

##.....###.....##

# حواشي

- ۱- محمد ذوتی شاه ، سیر دلبرای بس ۱۳۷۹ ۲- ایضا ، س ۱۸۲،۲۸۱ ۳- ایضا ، س ۲۹۳،۲۹۰ س سامن می سا در مندس می سا
- ۳- قاضی محمسلیمان منصور پوری، رحمه للعالمین، جلد ۳۳ با ۱۲۳۰ ۱۳۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳۰ مین ۱۳۰۰ مین ۱۲۳۰ مین از ۱۲۳۰ مین ۱۲۳ مین ۱۲۳۰ مین ۱۲۳ مین ۱۲ مین
  - ۲- سيدمحد ذوقي شاه ، كتاب ندكور بض ، ۲۸-۲۸۳\_۲۸
    - 2- بال جبريل ، صص اس
      - ٨- الينا، ص ١١٥\_
      - 9- ايضايص٤٧-١٩\_
    - ۱۰- بانگ درایس۲۹۳–۲۹۵
      - اا- الصّابص٢٩٨- ١
      - ۱۲- اسرار رموز *، ص*۱۰۹
      - سا- جاوید نامه بص ۱۵-
      - ۱۲۰ بال جبريل مم ۲۷۰
        - 10- الينا، ص ١٥- ٨-
          - ١٢- الضاً، ١٥١٥
        - کا- زبور عجم ، ص۲۰\_
          - ۱۹۱۰ الينايس۱۹۱۰۱۹ ۱۸

### ##.....## .....## <u>.</u>

# عشق رسول

وہ عشق و مستی جس کو اقبال نے انسان کے ارتقا کے لیے لازی گردانا ہے کیوں کر حاصل ہوتی ہے؟ صرف عشقِ رسول کے توسل اور اس کے صدقے میں۔ فرماتے ہیں کہ بیسر شاری و سرستی آفاب مصطفوی کے انوار و تجلیات کی ایک کرن ہے۔ بینصیب میں آگئ تو سب پھول گیا۔ جب تک اس کا سوز انسان میں ہے ای وقت تک اسے حقیقی زندگی میسر ہے۔ بہی قوت ہے جس سے یقین وایمان میں پختگی آتی ہے اور ان کا شحفظ ہوتا ہے۔ ای لیفیحت فرماتے ہیں کہ حضرت محمصطفیٰ بین ایک بحر زخار کی مانند ہیں جس کی موجیس آسان کو چھوتی ہیں۔ تم بھی اس سندر سے سیرابی حاصل کروتا کہ شمصیں حیات نو نصیب ہوا ور تمھاری وہ بھولی بسری کیفیات جنھیں مادی دنیا سے تھیں لیا ہے از سرنوتم کو میسر آجا کیں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں یہ ضمون ملاحظہ سے جے:

می ندانی عشق و مستی از کجا ست این شعاع آفتاب مصطفی ست زندهٔ تا سوز او در جانِ تست این نگه دارندهٔ ایمان تست این نگه دارندهٔ ایمان تست

مصطفی بحر است و موج او بلند خیز و این دریا بجوے خویش بند یك زمان خود را به دریا در فگن تا روان رفته باز آید به تن ا

اسرار خودی میں اس مضمون کواور زیادہ شرح وبسط سے بیان فرماتے ہیں کہ ہماری آبروآ پ ہی کے نام نامی کی بدولت ہے۔ مسلمان کے دل میں حضور کی محبت جاگزیں ہوتی ہے۔

وہ ذات گرامی جس نے خود بور بے پرلیٹ کر ذندگی گزاری گراپی اُمت کو وہ فروغ بخشا کہ تا ج کسر کی ان کے قدموں تئے روندا گیا۔ اُنھوں نے غار حرا میں تنہائی میں راتیں بسر کیں اور اس طرح ایک قوم، ایک آئیں، ایک حکومت عالم کے سامنے پیش کیں۔ آپ کی راتیں شب بیداری میں گزریں تا کہ آپ کی اُمت تخت خسر وی پر شمکن ہو۔ میدان جنگ ہوتو آپ کی آلوار او ہے کے مگڑ نے کر دے، مگر خود نماز میں کھڑ ہے ہوکر اپنے معبود کے سامنے اشک ریز رہے۔ آپ کی آلوار فتح ونصرت جلومیں لیے رہتی تھی اور ملوکیت کے تخم کی نئے کئی کرتی تھی۔ آپ نے دنیا میں ایک نئے آئین اور ایک نئے نظام کورواج دیا اور تمام پر انی قوموں کی بساط اُلٹ دی۔ آپ نے بتایا کہ دین کی تنجی سے دنیا کا درواز ہ کھولوتو راہِ راست پاؤگے۔ تے ہے ہے کہ آپ کی ذات گرامی جیسا دوسرا کوئی فرزند مادر کیتی کے پیٹ سے بیدانہیں ہوا۔ آپ کی نظر میں پست و بلندسب برابر سے۔ آپ اسے غلام کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر ماحضر تناول فرماتے تھے:

> در دل مسلم مقام مصطفی است آبروئے ما ز نام مصطفی است طور موجے از غبار خانه اش كعبه را بيت الحرم كاشانه اش بوريا ممنون خواب راحتش تاج کسریٰ زیر پائے اُمتش در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آئين و حكوست آفريد ماند شب بها چشم او محروم نوم تا به تخت خسروی خوابید قوم وقت سميجا تيغ او آسن گداز دیدهٔ او اشکبار اندر نماز در دُعائے نصرت آمین تیغ او قاطع نسل سلاطين تيغ او در جهان آئين نو آغاز كرد مسند اقوام پیشین در نورد

از کلید دین در دنیا کشاد سمچو او بطن ام گیتی نزاد در نگاه او یکے بالا و پست باغلام خویش بریك خوان نشست کے

چنا نچے علامہ کتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال گل صد برگ جیسی ہے کہ ہیں تو اس ہیں سو
پھڑیاں، گرسب ایک اصل ہے وابسۃ ہیں۔ ای طرح ہمارے نظام حیات کی روح رسول اکرم ہیں کی ذات گرا ہی ہور فاہر ہے کہ آپ ایک واحد ذات ہیں۔ لہذا اس نظام کے تمام افراد بھی فرد
واحد کی طرح ہیں۔ آپ کی محبت کا بحر ذخار میرے اندر موجیس مار رہا ہے اور سیکڑوں نفے میر ی
آخوش ہے اُسلے پڑتے ہیں۔ میں شمیس کیا بتا کوں کہ آپ کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ محبت وہ ہے جو
ہ جان چیز داں کو بھی آپ کے لیے بے قرار رکھتی ہے۔ چنا نچے مزبر کی ختک کئڑی آپ کی جدائی
میں ایسے ذار وقطار اور بلند آواز سے روئی تھی کہ سننے والے سششدر روہ گئے تھے۔ مسلمانوں کا وجود
آپ کی جلور ہی آپ کے حلود آپ کے قدموں کی فاک ایسی مقدس اور بلندر تبدہ کہ اس
سے طور جنم لیتے ہیں۔ میرا جسمانی وجود آپ کے پر تو سے ظہور میں آیا۔ آپ کے نور انی اور مقدس
سے میر کی صد بعدیں روشن و درخشاں رہتی ہیں۔ ہر لحد آپ کے فراق میں تروینا میر سے لیا
باحث راحت ہے۔ میری شام فراق می محشر سے زیادہ گرم ہے۔ وہ بہار کا بادل ہیں تو میں اس
باعث راحت ہے۔ میری شام فراق می محشر سے زیادہ گرم ہے۔ وہ بہار کا بادل ہیں تو میں اس
سے سے راحب ہوں۔ میں نے ان کی محبت کی میں ہور اپنی آئی موں کو ان نظاروں سے فیض یاب کیا
ہوریان میں نہیں آسکتے۔ سبحان اللہ، فاک بیشرب ایم بہار کا ورنوں عالم سے بہتر اور ہو ھرکہ ہور میں آسکتے۔ سبحان اللہ، فاک بیشرب ایم بیاں مارے محبوب آسودہ خواب ہیں:

چوں گل صد برگ ما را بو یکی ست اوست جان ایں نظام و او یکی ست شور عشقش در نے خاموش من می تید صد نغمه در آغوش من من چه گویم از تو لایش که چیست خشك چوہے در فراق او گریست

ہستی مسلم تجلی گاہِ او طور ہا بالدز گرد راہ او پیکرم را آفریدہ آئینه اش صبح سن از آفتاب سینه اش در تپید دمبدم آرامِ من گرم تر از صبح محشر شامِ من ابر آذار است و من بستانِ او تاكِ من نمناك از بارانِ او چشم در كشت محبت كاشتم از تماشا حاصلے برداشتم خاك يثرب از دو عالم خوش تر است الے خنك شهرے كه آنجا دلير است الے خنك شهرے كه آنجا دلير است

عشق اس وقت ہے معنی ہے جب تک محبوب کا اتباع نہ کیا جائے۔ محبوب کے عادات و شائل، افعال واقوال، رفتار وگفتار، عادات واطوار، اخلاق وخصائل، پبندونا پبندکواہے لیے نمونہ بنانا اور تقلید وا تباع کا اہتمام کرنا از بس لازم ہے۔ محبوب کی ہرادا، ہرانداز، ہرشیوہ، ہربات، ہر حرکت، ہراقدام کواہے لیے شعل راہ بنا کرخودکوای طرز پرڈھالناعشق صادق کا تقاضا ہے۔ اس لیے عاشق پرلازم ہے کہ ہرامر میں محبوب کے نقش قدم پر چلے۔ اتباع کامل کے بغیرعشق پردعوئی ۔ یہ معنی ہے۔

علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شرابِ عشق ٹی کرکیف ہی کیف حاصل ہوتا ہے، گرخیال رہے کہ تقلید وا تباع عشق کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے۔حضرت بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ کی مثال یا دکرو۔ آپ اتباع رسول میں اس قدر سرگرم تھے اور تقلید نبوی پر ایسے کاربند کہ آپ نے ساری عمر خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ نبی کریم بھٹانے یہ پھل کس طرح کھایا تھا۔ اس کا مل تقلید کا نام عشق ہے۔ تو اگر تم عشق کے دعوید اربہوتو یارکی تقلید میں پختہ ہوجاؤ۔ پھر تہاری کمند میں وہ گرفت آجائے گی کہ وہ یز داں شکار بن جائے گی۔ ذراتم اپنے دل کے غایر حالمی میں خلوت نشنی اختیار کرو۔ اپنی ہوائے نفسانی کورک کرواور حق کی جانب ہجرت کرو۔ پھر تم کوح

کی طرف سے مضبوطی اوراستی کام حاصل ہوگا کہتم معرفت نفس کے مدارج طے کرسکو۔اس طرح تم ہوا وہوں کے لات وعزیٰ (بت) تو ڑ ڈالو۔بارگاہ عشق سے وہ کشکرتم کو حاصل ہوگا کہتم عشق کے فاران کی چوٹی پر جا بیٹھو گے۔اییا کرو گے تو تم پر رب کعبہ کی نواز شیس نازل ہوں گی اور وہ شمیس انہا خان ہوا کی اور وہ شمیس انہا خان ہوں کی اور وہ شمیس انہا خان ہوں کی منصب پر فائز فرمائے گا:

کیفیت بها خیزد از صهبائے عشق بهست بهم تقلید از اسمائے عشق کامل بسطام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزه کرد عاشقی امحکم شو از تقلید یار تا کمند تو شود یزدان شکار اند کے اندر حرائے دل نشین ترک خود کن سوئے حق بہجرت گزین محکم از حق شو سوئے خود گامزن محکم از حق شو سوئے خود گامزن لات و عزائے بهوس را سر شکن لشکرے پیدا کن از سلطان عشق لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوه گر شو بر سر فاران عشق جلوه گر شو بر سر فاران عشق تا خدائے کعبه بنوازد ترا شرح انی جاعل سازد ترا شرح

حضرت مجدوالف ٹائی قدس مرہ العزیز مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اتباع کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز جومجوب کے اخلاق و عادات، اطوار وگفتار سے علم میں آئے اسے تقلید کی دھن میں مجبوب سمجھا جائے۔ یہی دمزاس آیت شریف کے مضمون میں ہے کہ رب تعالی فرما تا ہے۔ فاتبعونی یہ حبیب کہ الله (اگرتم خداسے محبت کے دعوے وار ہوتو تم میرااتباع کرو، الی صورت میں خودخداتم کواپنا محبوب بنالے گا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ دسول کریم علیہ الصلو قواتسلیم کی متابعت کا اجرعظیم سے کہ انسان خداکی محبوبیت کے مقام پر فائز ہوجا تا ہے۔ حضرت مجددصا حب کے الفاظ یہ ہیں:

در سر چیز که از اخلاق و شمائل محبوب یافته می شود آن چیز نیز به تبعیت محبوب می گردد- و بیان این رمز است در آیه کریمه فاتبعونی یحببکم الله- پس در متابعت او علیه الصلواة والسلام کوشیدن منجر بمقام محبوبیت آمده

نیزارشاد فرماتے ہیں کہ آنخضرت کی تھدیق کرنے والے فیرالام ہیں،اس لیےاللہ تعالیٰ کاارشادہ: کنتم خیر أمة اخرجت للناس (تم تمام أمتوں میں سب بہتر ہو جن کوعالم بشریت کے لیے بھیجا گیا)۔اور حضور کی کنڈیب کرنے والے بن آدم میں سب کری گلوق ہیں۔ارشادالہی ہے:الاعراب اشد کفرا و نفاقا (آپ کی تکذیب کرنے والے الل عرب کفراور نفاق میں سب سے زیادہ شدید ہیں)۔ جو بھی خوش بختی اورا قبال مندی کی وولت سے مالا مال ہو،اسے حضور نبی کریم بھی کی درخشاں وروش سنت کی بیروی کی توفیق عطا ہوتی ہے اوراسے شریعت حقہ کی متابعت کی عزت ملتی ہے۔آج وہ زمانہ آگیا ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے دین متین کی صدافت کی تھدیق سے متعلق تھوڑ اسامل بھی مل کیر کے برابر ثواب کا مستحق قرار ویا جا تا ہے۔

#### حضرت مجدد صاحب کے الفاظ بیاب تحریفر ماتے ہیں:

پس ناچار مصدقان این چنین پیغمبر علیه الصلوة والسلام، خیر الامم باشند کنتم خیرامة اخرجت للناس، نقد وقت ایشان است، و مکذبان او علیه الصلوة والسلام بدترین بنی آدم، الاعراب اشد کفرا ونفاقا نشان حاصل ایشان است، تا کدام صاحبِ دولت را به اتباع سنت سینه او بنوازند، و بمتابعت شریعت رضیه او سرفراز سازند - امروز عمل قلیل را که مقرون به تصدیق حقیقت دین اوست علیه الصلوة والسلام، بعمل کثیر بر می دارند - لا

#### اى مكتوب شريف ميں جارسطر بعد تحرير فرماتے ہيں:

چوں آن سرور محبوب رب العالمین است، متابعان او بواسطهٔ متا بعت به مرتبهٔ محبوبیت برسند- چه محب در سر که از شمائل و اخلاق محبوب خود می دارد- و مخالفان را ان کس را محبوب خود می دارد- و مخالفان را ازین جا قیاس باید کرد:

محمد عربی که آبروے ہر دو سرا ست کسے که خاك دوش نيست خاك بر سر او<sup>كے</sup>

حضرت مجد دصاحب رحمة الله عليه نے ان سطروں ميں اس آيئر كريمہ كی مخضرتفسير فرمائی ہے، ان مرم س منت مرمد نقل میں کری ہیں ہے ہوئے ہے۔

جواد پر مکتوب اس کے اقتباس میں نقل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ سرور دوعالم ﷺ، رب العالمین کے جواد پر مکتوب ہیں، اس لیے آپ کی بیروی کرنے والے آپ کے اتباع کے صدیقے میں محبوبیت الہی

کے بلندمقام تک پہنچ جاتے ہیں۔اس کیے کہ محت جن افراد میں اینے محبوب کے اخلاق وعادات

ملاحظہ فرما تا ہے ان کو بھی اپنامجوب بنالیتا ہے۔اس پرمجبوب کے مخالفوں اور دشمنوں کی حالت کا

قیاس کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبوب (رسول کریم ؓ) کے مخالفوں کو سخت ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ حضرت مجد دصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مکتوب شریف میں امیر المومنین حضرت عمر

صحابہ نے عرض کیا کہ وہ شب زندہ دار شخص ہیں۔ساری رات کی عبادت کے بعد شایدان کی آنکھ لگ گئی ہوجہ جراعت سرو محمد حضرت عظیم نے من کر افسوس فی اللہ کہ ایک اگر وہ تمامی ا

لگ گئی ہوجو جماعت سے رہ گئے۔حضرت عمرؓ نے بین کرافسوس فر مایا اور کہا کہ اگر وہ تمام رات سوتے رہنے مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے تو بہتر ہوتا۔

حضرت مجد دصاحب کے الفاظ میہ ہیں ، فرماتے ہیں :

امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه روزے نماز بامداد را بجماعت ادا کرده- در اصحاب نگاه کرد- یك کس را حاضر نیافت- پُرسید- اصحاب عرض کردند که آن کس تمام شب را زنده می دارد، و شاید درین وقت خوابش برده- امیر المومنین فرمود که اگر او تمام شب خواب می کردے و نماز بامداد را بجماعت گزار دے، بهتربودے - محرت مجدوصا حب قدس مره العزیزاس واقع کوقل کر کے فرماتے ہیں:

پس سرمایهٔ جمیع سعادات متابعت سنت است. و میولائے جمیع فسادات خلاف شریعت است.

تمام نیک بختی اورا قبال مندی کا سر ماییسنت رسول کی پیروی میں مضمر ہے اور جمله خرابیوں کی جڑ شریعت حقہ کے خلاف اقدامات ہیں۔

### صحابه كرام كالمحبت رسول:

صحابہ کرام رضون اللہ علیم کو حضور ﷺ کا فیض محبت حاصل تھا، وہ آپ کے ہر فعل اور ہر ممل کو غور سے دیکھتے اور اس کی تقلید کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے اقوال مبارکہ پر ممل کرنالازم جانے تھے۔ ذراسا تامل سیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیرتو خوداللہ تعالیٰ کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ صاف ارشاد ہوا ہے: وساین طق عن الہوی، ان ھو الا و حی یو حی۔ (وہ اپنے دل ہے گھڑ کے بات نہیں کرتے ان کی تمام با تیں وحی الی کے مطابق ہوا کرتی ہیں)۔

ای طرح ارشاد فرمایا:قل ان اتبع الا مها یوحی الی۔ (کہدو بیجے کہ میں جو پچھ بھی کرتا ہوں وہ وجی الٰہی کے مطابق ہوتا ہے)۔اس صورت میں صحابہ کرام جن کے سامنے یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور جن کورسول مقبول ﷺ کے اُسوہ حسنہ کے مشاہدے کی خوش بختی حاصل ہوئی تھی کیونکر حضور کی کامل تقلیدا ورکمل ہیروی کوحرز جان نہ بناتے!

سیرت النی ادراُسوه صحابهٔ کے دفتر وں کا مطالعہ شیجیے تو ہزاروں ایمان پروراور بصیرت افروز واقعات سامنے آتے ہیں۔ چندملا حظہ شیجیے:

ا- حفرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جج کو جاتے تو بلاکسی ظاہری سبب کے جا بجار کتے یا اٹھتے بیٹھتے جاتے تھے۔ کسی نے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے حضور گوسفر جج میں راستے میں جس جگہ، جو بچھ، جس طرح اور جس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا تھا میں چا ہتا ہوں کہ اس سنت مبارک پر جو ل) کا تو ل عمل کروں۔

۲- حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے تھے کہ مجھے حضور است بردھ کرکوئی عزیز نہ تھا۔ گرمیرے دل میں حضور کا ایسار عب تھا کہ میں آپ کے چہرہ انورکوآئکھ کھرکرنہیں دیکھ سکتا تھا۔

۳- حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صحابہ کرام کے جمع میں تشریف لاتے تو کوئی بھی (رعب دجلال کی وجہ سے نگاہ بلند نہ کرتا) البتہ ابو بکر اور عمر فنظر اُٹھا کے دیکھے لیتے تھے اور حضور مجمی ان کی جانب زیادہ دیکھا کرتے تھے۔حضور اُٹھیں دیکھ کرتبسم فرماتے اور وہ بھی متبسم ہوتے تھے۔

۷- حضرت زیدابن و شده کو کفار مکه نے گرفتار کرلیا تھا۔ جب بھانی دینے سگے تو ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے کہا: زید، تجھے تتم ہے! بتا کیا تجھے یہ پہندنہیں کہ

تیری جگہ محرگو پھانمی دی جاتی اور تو آرام سے گھر میں سوتا۔ حضرت زید نے فرمایا: خداکی شم! میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری رہائی کے بدلے حضور کے پائے مبارک میں کا نٹا بھی چھے جائے۔ ۵- مسلح حدیدییں حضرت عثان شفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ وہاں قریش نے آپ سے کہا کہ ابتم بیت الحرام میں آگئے ہوتو طواف بھی کرلو۔ آپ نے بہندنہ کیا اور جواب دیا کہ نبی کریم سے پہلے میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔

۲- حضرت ہند (زوجہ حضرت عمروابن الجموح انصاری ) کا بیٹا، بھائی، شوہر، سب غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔اس وقت دشمنوں نے حضور کی ذات گرامی کی بابت بھی بات کا بتنگز بنا کر شہرت دے دی تھی۔حضرت ہند کہ بینہ سے نکل کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو کیں۔تھوڑی تھوڑی تھوڑی دور پرکوئی ملتا جوانحیں بیٹے، یا بھائی، یا شوہر کی شہادت کی خبر سنا تا۔وہ سب کے جواب میں صرف یہ پوچھتیں کہ بتا ورسول کریم کیسے ہیں؟ آخر جب وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہولیں اورائھوں نے دیکھ لیا کہ آپ بفضلہ تعالی بخیریت ہیں تو کہا:

كل مصيبة بعدك جلل (برمصيبت آب كي بوت بوئ الي ب

ے- حضرت علیٰ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم کے ساتھ تمھاری محبت کیسی ہوتی تھی؟ آپ نے جواب دیا، بخدا! نبی کریم ہم کو مال واولا و، فرزندو مادر سے زیادہ محبوب تھے۔ جیسے ٹھنڈا پانی یا ہے کو ییارا ہوتا ہے۔

۸- حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کرکسی کی ایکا کیک نظر پڑتی تو وہ (رعب وجلال)
 سے دہل جاتا۔ مگر جوتھوڑی دیریاس بیٹھ جاتا وہ آپ سے شدید محبت کرنے لگتا۔

9- عروه بن مسعود تقفی صلح حدید بیمی قریش کی طرف سے سفیر بن کرآیا تھا۔اس نے حضور گاکر دارمبارک اورصحابہ کرام گارویہ دیکھا تو بے حدمرعوب ہوا اور واپس جاکر بتایا که 'لوگو! میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے اور قیصر کا بھی بنجاشی کا دربار بھی ۔گراصحاب محمہ جوتنظیم محمہ کی کرتے ہیں وہ تو کسی بادشاہ کو بھی اینے درباراور ملک میں حاصل نہیں'۔

عروہ نے جود یکھا تھا وہ تفصیل سے بتایا اور کہا کہ'' حضور وضوفر ماتے ہیں تو صحابہ اس طرح وضوے پانی پر گرتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے ، وہ اس پانی کو ہاتھوں ، ہاتھ لیتے اور اپنی پر گرتے ہیں۔حضور گفتگو اپنے منہ پرمل لیتے ہیں۔حضور گفتگو ایسے منہ پرمل لیتے ہیں۔حضور گفتگو فرمانے گئتے ہیں تو سب ایسے خاموش ہوجاتے ہیں ، کو یا بولنا ہی نہیں جانے ۔تغظیم ایسی کرتے ہیں فرمانے گئتے ہیں تو سب ایسے خاموش ہوجاتے ہیں ، کو یا بولنا ہی نہیں جانے ۔تغظیم ایسی کرتے ہیں

كه أنكه أنها كرجمي نبيل ديھيے"۔

اب جب امیرالمونین حفرت عمر فاروق نے اپ دور خلافت میں سب کے روز ہے مقرر کیا، اور حفرت اسامہ کیے تو اپ صاحبز اوے حفرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ تین ہزار سالا نہ مقرر کیا، اور حفرت اسامہ بن زید کا تین ہزار پائج سوسالا نہ حضرت عبداللہ عتر ض ہوئے اور کہا کہ غزوات میں شرکت کے لحاظ سے مجھے اسامہ پر برتری حاصل ہے۔ جواب ملا کہ اس کا باپ تیرے باپ سے، اور خودوہ تجھ سے زیادہ حضور کو بیارے تھے، اس لیے میں نے اسے تجھ پرتر جیج دی ہے۔
 اا حضرت عمر فاروق اعظم اپ دور خلافت میں رات کو گشت کے لیے نکلے تو ایک عورت رو کی وگوئی دور کی وگھن رہی کھی اور خمسہ کا یہ بندگاتی جارہی تھی :

علی محمد صلوا الابرار صلی علیه الطیبون الاخیار صلی علیه الطیبون الاخیار قد کان قواماً بکی بالاسحار یا لیت شعری و المنایا اطوار هل تجمعنی و حبیبی الدار محمد شین اوراخیار کورود وه راتول کوجا گئے والے اور کی کوگریز مانے والے تقے موت تو بہت طرح آتی ہے گرکاش مجھے یقین ہوجائے کرم نے کے بعد مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔

بیاشعاری کرحضرت عمر ایسے بے قابواور بے تاب ہوئے کہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور دیر تک سنتے اور روئے رہے اور عشق رسول نے آپ کوئی دن تک صاحب فراش رکھا۔ ف علامہ اقبال فرماتے ہیں:

> علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست اصل سنت جز محبت ہیچ نیست <sup>ال</sup> ای لیے کہتے ہیں:

غنچه از شاخسار مصطفیٰ گل شو از باد بهار مصطفیٰ از بهار مصطفی از بهارش رنگ و بو باید گرفت بهره از خلق او باید گرفت

مرشد رومی چه خوش فرموده است آنکه یم در قطره اش آسوده است مگسل از ختم الرسل ایام خویش تکیه کم کن بر فن و بر کام خویش ا

شریعت کے علم کے علاوہ اللہ تک رسائی کی اور طرح نہیں ہوسکتی ۔ای طرح سنت رسول پر علی کرنا ہے تو پہلے مجت رسول سے دل میں گری بیدا کرواور تبعیت رسول سے اپنے دل کو اپنا شعار بناؤ۔ پھر دنیا اور آخرت سب تمہارے ہیں تم ریاض مصطفوی کی ایک تلی ہو، بہار مصطفوی کی ہواؤں سے بڑھ کر پھول بن جاؤ۔ یا در کھو کہ یہی وہ بہار ہے جس سے رنگ اور بو حاصل کرنا چا ہے۔ اس طرح حضور کے اخلاق کر بمانہ اور منا قب جلیلہ کا پرتو اپنے اندر بیدا کرو۔ حضرت مولانا روم نے کیا خوب فرمایا ہے: '' حضرت خاتم المرسین ﷺ سے اپنا رابط مت تو ڈو، اپنے ہنر اور عمل پر بھروسہ مت کرو، بلکہ اُسوہ حسنہ کی بیرو کی کرو۔'' کہ بہی راہ نجات ہے۔

حفرت شیخ شہاب الدین سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عوارف کے باب چہارم حال صوفیہ کا آغاز اس پورے ارشاد نبوی سے کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہا ہے فرزند! اگرتم مبح شام اس حالت میں کرسکوکہ تمحارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہوتو ایسا کرو۔ پھر فر مایا اے فرزند میری ایک سنت ہے۔ جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے خود مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کا

₩.....₩....₩

# حواشي

| -1             | مسافر <i>، ص</i> ۲۸–۲۹_                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| -r             | اسرار و رموز پم ۱۹-                                        |
| _ <del>_</del> | الضائص الا                                                 |
| -1~            | الصِنا ، ص اسل_                                            |
| -\$            | مكتوبات امام رباني ، دفتر اول ، مكتوب ٢٨٨م، ص ١٥-          |
| ۲-             | اليضأب                                                     |
| -4             | اليناً                                                     |
| -1             | الصِناً، كمتوبهماا بص اسلا–اسلا                            |
| -9             | ما خوذ از، رحمة للعالمين، جلد دوم بص ٣٧٥ – ٣٧٧_            |
| -1•            | اسرار رموزی ۱۲۲۱ -                                         |
| -11            | الصناً بمن اسما – ۱۳۲                                      |
| -11            | بروفيسرسيّ <i>زعبدالرشيد</i> فاضل،علامه اقبال اور تصوف، ص٠ |

**₩....₩** 

## أطاعت رسول

پروفیسرسیدعبدالرشید فاصل تحریر فرماتے ہیں:

عشق کی آخری منزل، طلب خدا ہے، جواطاعت اور بندگی سے شروع ہوتی ہے اور نسلقوا باخلاق الله (اللہ تعالیٰ کے اخلاق وصفات اپنے اندر پیدا کرو) پر عمل پیرا ہوکر صفات ِ الہیہ کو اپنے اندر جذب کرنے سے درجہ کمال کو پہنچی ہے۔

در دشت جنون سن جبريل زبوں صيدے

یزدان به کمند آور اے سمت مردانه

مرابیاعث کی کامل کے فیضان صحبت اور اتباع سنت کے ذریعے ارتقائی مزل طے کرتا ہے۔
مرابیاعث کی اعتبار سے جہال تقلیر سنت اپنے کمال کو پہنچی ہے، عشق کامنتہائے کمال بھی وہی ہے اور آفاقی مقطہ نظر سے جولا متناہی امکانات خودی میں پوشیدہ ہیں، خودی کو استوار اور مخرموجودات بنانے کے لیے، ان کوقوت سے فعل میں لانا ضروری ہے۔ جولوگ اپنے ممکنات فطرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو مجوب رکھتے ہیں، وہ ممکنات کو اپنی کوشش کے ذریعے بے نقاب کر کے ان کے حسن و جمال سے دنیا کو محجرت کر دیتے ہیں اور محبوبیت کا مقام حاصل کر کے دنیا کی تو جہات کا مرکز بن جاتے ہیں ہے۔

فرمان خداوندی کی روسے اطاعت رسول فرض ہے۔ بیشتر مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی مساوی درجے کے طور پر بیان فرمایا ہے اور بشارت دی ہے کہ''جوکوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گاوہ عظیم فلاح اور بردی کا مرانی صاصل کرے گاوہ عظیم فلاح اور بردی کا مرانی حاصل کرے گا'۔ آیت مبارکہ ہے:

وَمَنُ يُنْطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَةً فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا \_ "

يهربيهي واضح علم ديا كمياب كه "اكرتم مين باجم اختلاف بيدا به جائة ني كريم بي كواپنا

تھم بنا وَاور آپ کے فیصلے کو بغیر چون و چرا کے تسلیم کرو'' کیسی شخت وعید فرمائی ہے کہ' جولوگ آپ کے فیصلے کو بغیر کے فیصلے کوصد تی دل سے قبول نہ کریں اور اس پر پوری طرح عمل پیرانہ ہوں ان کا ایمان سالم نہیں رہتا''۔آیت شریف ہے:

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيُنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا لِ<sup>مَ</sup>

ایک دوسری آیت میں یہی فرمان کچھاور دضاحت سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔اس آیت کا مطلب بوں ہے کہ''کسی مومن یا مومنہ کے لیے روانہیں کہ جب اللہ اوراس کا رسول کسی معاسلے مطلب بوں ہے کہ''کسی مومن یا مومنہ کے لیے روانہیں کہ جب اللہ اوراس کا رسول کسی معاسلے میں تھم صادر کر دیں تو وہ اس میں اپنی رائے کو دخل دیں۔ (بے چون و چرااس فرمان کی تغیل ان پر فرض ہے) اور جوکوئی اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے گاتو بے شک وہ شدید گراہی میں مبتلا ہوگا''۔آیت شریف ہیہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا أَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ ـ وَمَنُ يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلًا مُبِينًا ـ فَ

غرض قران مجید میں اطاعت رسول کی فرضیت، اُسوہ حسنہ کا اتباع اور سنت رسول کی پیروی کا تھم جا بجا طرح طرح سے ذہن نشین کر دیا گیا ہے اور اس کی زور دار الفاظ میں تاکید فرمائی گئی ہے۔ مثلاً سورہ نور میں تھم دیا گیا ہے کہ ''جب مسلمانوں کو یہ کہہ کر بلایا جائے کہ آؤ خدا کا رسول محمارے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا تو ان پرلازم ہے کہ سمعنا و اطعنا (ہم فرمان عالی من کراس پر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے) کہہ کر حاضر ہوجا کیں۔ بہی لوگ فلاح پانے والے ہول گئے۔ آیت شریف ہے:

إِنَّمَا كَانَ قَوُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ بَيُنَهُمُ اَنُ يَقُولُوا سَمِعُنَا وَالْعَنَا۔ وَاُولَٰیِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ۔ لِنَّ

ای طرح یہ بھی واضح کردیا گیا کہ تول رسول فرمانِ الہی کے عین مطابق ہوا کرتا ہے۔اس
لیے اس کو حرف آخر کا مرتبہ حاصل ہے۔ صاف صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ' رسول مم کو جو پچھ
تھم دیتے ہیں اس پڑمل پیرا ہونالازم جانو، اور وہ جس چیز کومنع فرماتے ہیں اس سے کامل احتراز
کرو، خداسے ڈرو (کہ اس کے اس واضح تھم کی سرتا نی شمصیں سرزنش اور موا خذے کامستحق بنادے
گی) یا در کھو کہ اللہ کاعذاب بہت شخت ہوتا ہے'۔ آیت شریف ہے:

وَمَاۤ انْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوااللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيُدُ الْعِقَابِ \_ كُ اللَّه تعالَىٰ كِفرمان كى بيقطعيت اس ليے ہے كہ عام دستور بيبتايا گيا ہے كه جم نے جس رسول گوبھی بھيجا ہے،اس ليے بھيجا ہے كہ خدا كے تھم كے مطابق اس كى اطاعت اور فرماں بردارى كى جائے''۔آيت شريف بيہے:

وَمَاۤ أَرُسَلُنَا مِنُ رُّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ \_ ٢

اس قاعدہ کلیہ کے مطابق خاص طور پر نبی آخر الزمان ﷺ کی اطاعت اور اتباع کی فرضیت اور اہمیت ذہن نشین کرنے کے لیے زیادہ تا کیدی انداز میں ارشاد کیا گیا ہے کہ 'جو کوئی رسول مقبول کی اطاعت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے'۔ارشادِر بانی ہے:

مَنُ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ الله \_ فَي

الله تعالیٰ نے نبی آخر الزمان، رحمۃ للعالمین ﷺ کی بعثت کوعالم بشریت کے لیے احسان عظیم قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے: ''الله نے مسلمانوں پر برڈاا حسان کیا کہ ان کے پاس آخی میں ہے رسول بھیجا جوان کوآیات الٰہی سناتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ورنداس سے پہلے یہ سب لوگ صرت گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔''

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ ايِبَهِ وَيُزَكِيُهِمُ وَيُعَدِّمُ الْحَيْدُ عَلَيْهِمُ الِيَبِهِ وَيُزَكِيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوامِنَ قَبُلُ لَفِى ضَللٍ مَّبِينَ لِلْ

ای طرح فرمایا: ''وہ ذات اقدی وہ ہے جس نے ایک امی قوم میں اٹھی میں ہے ایک رسول مبعوث کیا، جو اٹھیں آیات اللی پڑھ کر سنا تا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ور نہ اس سے پہلے بیلوگ صرح گراہی میں پڑے ہوئے سے اور بیا حسان اٹھی پڑئیں، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، جو ابھی پیش نظر نہیں ہیں۔ بیٹ کا اللہ بی بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔''

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِنَ رَسُولًا مِّنُهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الِيَهِ وَيُزَكِيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُبِينٍ ٥ وَالْحِرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ لِلَّا

واکٹر شیخ مصطفیٰ حسنی سباعی موجودہ دور کے نظیم عالم مفکراور محقق ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: حکمت سے (جمہور علمائے محققین کے نزدیک) مراد قرآن کی منشا، اور دین کے نظام اور شریعت

کے مقاصد کا وہ نہم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کونو از اتھا۔ یہی نہم جب آپ کے تول وفعل میں ظاہر ہوا تو سنت کہلایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ قرآن ہے اور جس حکمت کا ذکر کیا ہے ، اس کے بارے میں میں نے اپنے دیار کے اہل علم سے یہی سنا ہے کہ وہ سنت ہے۔

عکمت کاذکرجگہ، جگہ کتاب کے ذکر کے بعد آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پراپ اس احسان
کو بیان فر مایا ہے کہ انھیں رسول کے ذریعے کتاب و حکمت سکھائی جارہی ہے۔ یہاں حکمت سے
سنت رسول کے علاوہ کچھاور مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ
نے منصب نبوی میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کو بھی جمع کیا ہے اور دوسری طرف نبی کی
اطاعت اور اس کے اتباع امر کوفرض قر اردیا ہے۔ اب کتاب اللہ کے علاوہ جو شے فرضیت کا مقام
حاصل کر عتی ہے وہ صرف سنت رسول ہے اور یہی دوسر لے فقوں میں الحکمہ ہے۔ یا
اپی اس کتاب میں اس مسئلے کی اور زیادہ وضاحت کے لیے جتاب مصنف آگے لکھتے ہیں:
اپی اس کتاب میں اس مسئلے کی اور زیادہ وضاحت کے لیے جتاب مصنف آگے لکھتے ہیں:
پس یہ ثابت اور متعین ہوگیا کہ حکمت سے مرادوہ احکام اور اقوال ہیں جو نبی ﷺ کی ذات سے
پس یہ ثابت اور متعین ہوگیا کہ حکمت سے مرادوہ احکام اور اقوال ہیں جو نبی ﷺ کی ذات سے
بخشیت شارع صدور میں آئے اور آپ گوتر آن کے علاوہ ایک شے مزید ہی الیں دی گئے ہے، جس

كا اتباع واجب بـ چنانچ الله تعالى آپ كے منصب كى تشرق ميں فرما تا ب : يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ إِصُرَهُمُ وَالْاَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - " اللَّهِ عَنْهُمُ إَصُرَهُمُ وَالْاَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - " اللَّهِ عَنْهُمُ إَصُرَهُمُ وَالْاَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - " اللَّهُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْاَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - " اللَّهُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْاَغُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ - " اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(رسول ان کومعروف پر عامل ہونے کا تھم دیتے ہیں اور منکر سے ان کونہی فرماتے ہیں اور اچھی چیز وں کوان کے لیے طال فرماتے ہیں اور بری چیز وں کوحرام کرتے ہیں اور ان پر سے وہ بوجھاور وہ زنجیریں دورکرتے ہیں، جن ہیں وہ کھنے ہوئے تھے۔)

اس آیت کے الفاظ بالکل عام ہیں اور ان سے مراد صلت اور حرمت کے وہ احکام بھی ہیں جوقر آن
میں بیان ہوئے ہیں اور وہ احکام بھی جو نبی ﷺ نے دیے ہیں۔ ابو داؤر ؓ نے مقدام ابن معدی
کربٹے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ'' دیکھو! مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس
جیسی ایک اور شے دی گئی ہے''۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پرقر آن میں آنحضور کو مصدر احکام
قرار دیا گیا ہے اور آپ کے امرونمی کی پابندی کا تھم دیا گیا ہے۔ فر مایا:

وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنُهُ فَانُتَهُوا - اللَّهِ مُن الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا - اللَّهِ

(رسول جو پھیم کودیں اس کو لے اوروہ جس سے تم کونع کریں ،اس سے دوررہواوراحر از کرو)۔

وَ اَطِيُعُوا اللَّهُ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ـ عَلَى

(اور خدااور رسول کی اطاعت کرو۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے توش تم پر رحمت الہی نازل ہو)۔. یَاکَیُهَا الَّذِیۡنَ امَنُوا اسْتَحِیٰبُوَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَ ادَعَا کُمُ لِمَا یُحییُکُمُ۔ لِلَّ

(اے مسلمانو! جب خدا اور رسول شخصیں دعوت دیں کہان کی بید عوّت تمھارے لیے پیغام حیات ہے تو تم اس پکار کو قبول کرو، اور انھی کی بتائی ہوئی راہ پر چلو)۔

بلكهاطاعت رسول كواطاعت الله كالهم معنى ومترادف اورمحبت البي كامدار قرار ديا ہے۔

مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهِ لَكُهُ لَكُهُ

(جورسول کی اطاعت کرتاہے وہ بلاشبہ الله کی اطاعت کرتاہے)۔

قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغُفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ لِلْ

(فرماد یجیے کہا ہے لوگو!اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میراا تباع کرو۔ (الیں صورت میں) خداتم سے محبت فرمانے لگے گااور تمھار ہے سارے گناہ بخش دے گا)۔

ای طرح رسول کی عدم اطاعت اور مخالفت امر برعذاب الیم کی دھمکی دی گئی ہے اور اسے گفرسے تعبیر کیا گیاہے:

فَلْيَحُذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنُ آمَرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ فِتُنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمّ - فَا

(جولوگ آپ کے علم کی مخالفت کرتے ہیں ان کوڈرنا جاہیے۔ کہ اس علم عدولی کی بدولت وہ کسی

فتنے میں مبتلا ہوجا کیں گے۔ یاان پر در دناک عذاب نازل ہوجائے گا)۔

قُلُ ٱطِيُعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ـ مَلْ

(فرماد پیچے کہاے لوگو! خدا کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھرا گریہ لوگ بلیٹ جا کمیں اورا طاعت نہ کریں توسن لیس کہالٹد تعالیٰ نا فرما نوں اور کا فروں کو پسند نہیں فرما تا)۔

اس کے بعد سورہ اجزاب ادر سورہ نور کی وہ آیات تحریر کی ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ

واكثر شيخ مصطفي حسني سباعي آھے چل كر لکھتے ہيں:

صرف اطاعت ادرعدم اطاعت (رسول) کو مدار ایمان نبیس تظهر ایا گیا، بلکه اس امر کو بھی لوازم
ایمان میں سے قرار دیا گیا ہے کہ مونین کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ شریک ہوں، تو
بلااجازت وہاں سے رخصت نہ ہوں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمُرٍ جَامِعٍ لَّمُ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَاذِنُونَكَ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَاذَنُوكَ

لِبُعُضِ شَانِهِمُ فَاٰذَنُ لِمَنُ شِفُتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغُفِرُلَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ال (وه مسلمان جو خدااوراس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب وہ کسی اجماعی کام کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس اجماع سے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک رسول سے اجازت نہ لے لیں۔جولوگ آپ سے (اس طرح) اجازت طلب کرتے ہیں، در اصل وہی اللہ اور اس کے رسول پرسچا ایمان لائے ہیں۔ تو اگر بیلوگ اپنی کسی ضرورت پر جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے جا ہیں اجازت و یجے اور ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دُعا مائلے ۔ ب شک اللہ بخشے والا اور دحم فر مانے والا ہے)۔

ابن قیم نے اعلام الموقعین جلدا، ص ۵۸ میں فرمایا ہے کہ جب رسول کے پاس جانے کے لیے استینان کو (ازروئے علم قرآنی )لازمہ ایمان قرار دیا گیا ہے، تو پھر زندگی کے دوسرے اقوال و افعال میں تو بدرجہ اولی استیزان ایک مومن کے لیے ضروری اور ناگزیر ہوگیا۔ آج بیاستیزان استیزان استیزا

انھی تعلیمات کا بتیجہ تھا کہ صحابہ کرام احکام قرآنیہ کی تفییر ، مشکلات کے اوامر ونوائی فی مسائل کے فیصلے کے لیے رسول اللہ وظائی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے اوامر ونوائی کی پابندی کا التزام کرتے تھے۔ آپ کے اوامر ونوائی کی پابندی کا التزام کرتے تھے۔ سے التزام کرتے تھے۔ سے صحابہ کرام ان فرامین الہی پرکس شدو مدسے مل کرتے تھے، اس کا پچھ مختر حال اس کتاب

سے ڈاکٹر سیاعی کے الفاظ میں سنیے:

طبقات ابن سعد جلام من عین مروی ہے کہ آپ نے نماز ظہر کی دور کعتیں قبلۂ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں کہ ای اثنا میں تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوگیا اور آپ نے مجد حرام کی طرف منہ بھیرلیا۔ چنا نچہ تمام صحابہ بھی جونماز میں شریک تھے، فوراً قبلہ روہو گئے۔ انتثال امرکی یہ کیفیت اس درجہ صحابہ میں موجود تھی کہ بظاہر نہایت معمولی اور غیراہم امور میں بھی صحابہ فوراً تعیل کرتے تھے۔ ابوداؤڈ اور ابن عبدالبر نے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن معمود آیک مرتبہ جمعہ کے لیے مجد میں آئے تو حضور خطبہ دے رہے تھے۔ بکا کیک ان میں حضور کی مرتبہ جمعہ کے لیے مجد میں آئے تو حضور خطبہ دے رہے تھے۔ بکا کیک ان کے کان میں حضور کی آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعود اس وقت مجد کے درواز سے میں تھے، سنتے ہی بیٹھ گئے۔ نی کریم وقت اس میں میں تھے اس امر پر نیک کریم وقت اس جو اس جو اس امر پر اس امر کی تھا۔ وقل اور تقریم کو کھی تھے اس امر پر اجماع تھا اور کس ایک کواس بارے میں اختلاف نہ تھا۔ اس

اس مخضر بیان سے سنت رسول کے اتباع اور فرامین نبوی کی پیردی کی اہمیت واضح ہوگئی۔
خود جناب رسول مقبول ﷺ نے اپنی سنت پرعمل کرنے کی جیسی تا کید فرمائی ہے اس کا سچھ بیان ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کے الفاظ میں پڑھے۔ لکھتے ہیں:

آپ نے مسلمانوں کو حیات طیب کے بعد سنت پڑ کمل کرنے کے لیے ابھارا اور اس کی تاکید فر مائی ہے۔ اس خمن میں بکٹرت احادیث مروی ہیں جو صد تو از کو پہنچتی ہیں مثلاً حاکم اور ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم ، جلد ۲، ص ۸ میں عبداللہ ابن عر اور ابن عوف ہے روایت کی ہے کہ آخضرت واللہ نے فر مایا کہ میں تھارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم انھیں تھا ہے رہوگے، گراہ ندہوگے۔ کتاب اللہ اور میری سنت کی حدیث بیٹی نے بھی حضرت ابو ہریرہ سنت کہ جب کی سنت ابو ہریرہ سنت کی جب کہ جب کی ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس کے واسطے سے بیفر مان نبوی نقل کیا ہے کہ جب تحصارے سامنے کتاب اللہ سے بچھوڑ کو وہ واجب التعمیل ہے۔ اس کے ترک میں کس کی کے لیے کوئی عذر جا تر نہیں۔ اگر کوئی چیز کتاب اللہ سے نہ ہولیکن نبی کی سنت ماضیہ سے ہو، تو وہ بھی و یہی ہی واجب التعمیل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی سنت ماضیہ کا درجہ اٹھی لوگوں کے لیے افقیار کرتی ہے جوآپ کی حیات کے بعد اسلام کے رہے پر چلنے والے ہوں۔

لیے افتیار کرتی ہے جوآپ کی حیات کے بعد اسلام کے رہے پر چلنے والے ہوں۔

پچھ آگے چل کرتم می فرم ماتے ہیں:

ابودا دُد، احمد، ابونیم اور ابن ماجہ نے عرباض ابن ساریہ سے آنحضور کی ایک تقربین کی ہے جو آپ نے ایک روز نماز صبح کے بعد فرمائی تھی۔ اس میں آپ نے فرمایا، جومیرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ پس تم میری سنت اور میرے راست روہدایت یافتہ خلفا کی سنت بر جے رہنا۔ اسے دانتوں سے بکڑے رہنا اور خبر دارمحد ثات اور بدعات سے بچنا کیونکہ ہر بدعت محمرابی ہے۔

یکی دجہ کے کہ کابٹ نے نہ صرف خود سنت سے غایت درجہ اعتنا کیا۔ بلکہ اسے امانت رسول کے طور پراپنے اس بلغ علم کی رغبت رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے اس بلغ علم کی رغبت رسول اللہ ﷺ نے خود اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے دلائی تھی کہ اللہ اس آ دمی کو آسودہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر ارشاد کے ذریعے سے دلائی تھی کہ اللہ اس آ دمی کو آسودہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اسے جیسا سنا تھا، آ مے پہنچا دیا۔ بسااوقات سننے والے سے بڑھ کرمحافظ اور خداشناس، وہ مخص ہوتا اسے جیسا سنا تھا، آ مے پہنچا دیا۔ بسااوقات سننے والے سے بڑھ کرمحافظ اور خداشناس، ابو داؤد، سے جس تک سننے والا پہنچا تا ہے۔ جامع بیان العلم، جلدا، صفحہ ۳۵، ابن حبان ، ابو داؤد، ترفی ، نسائی ، ابن ماجہ بیہ تی ۔ ہیں

يمى سب مطالب اپنى تمام كمرائيوں كے ساتھ علامه اقبال تے پیش نظر ہیں۔اس ليے وہ

تقیحت فرماتے ہیں کہ فرائض کی اوا لیگی میں کوتا ہی مت کروتا کہ مصیں بہترین صلہ ملے۔اے غافل، اطاعت میں سرگرم رہ، اس جربی ہے تو اختیار کار تبدحاصل ہوتا ہے۔اتباع اور فرمان بردای کی برکت سے نااہل بھی اہل بن جاتا ہے۔آگ بھی ہوتو اس کے شعلے بچھ جاتے ہیں۔جو کوئی ماہ ویرویں کی تنجیر کا ارادہ کرتاہے اس کے لیے لازم ہے کہ خود کوایک آئین ، ایک ضابطے کا یا بند بنائے تبھی اسے الی طافت حاصل ہو سکے گی۔ دیکھو! ہوا کلی میں بندرہتی ہے تو اس کی خوشبو ہرطرف بھیل جاتی ہے۔ای طرح مشک نافہ میں پابند ہوجاتی ہے تو کیسی خوشبودار بن جاتی ہے۔ ستارے منزل کی طرف قدم بوھائے جلے جارہے ہیں تکرایک آئین کے سامنے وہ بھی سرشلیم خم کیے ہوئے ہیں۔سبرہ نشو دنما کے قانون کا پابند ہوا تو اسے روئر کی حاصل ہوئی، اور اس نے بیہ آئین جھوڑ دیا تو یا مال ہوگیا۔ ہمیشہ آگ میں دہکنالالہ کا قانون ہے،ای لیےاس کی رگوں میں ہے خون جوش مارتا رہتا ہے۔وصل کا آئین قطروں نے سیکھا تو سمندر بن گئے۔ یہی قانون ذروں نے اپنایا تو صحرابن گئے۔ ہر چیز کو ایک قانون ، ایک آئین قوت بخشا ہے۔ تو کیوں اس متاع ہے غفلت برتا ہے۔ توجواس قدیم دستور ہے آج آزاد ہو گیا ہے، اپنے یا وَل میں وہی رو بہلی زنجیر پھر پہن لے۔(اس لیے کہ اطاعت اوراتباع کے بغیر تھے بچھ حاصل نہیں ہوسکتا۔)اس آئین (دین اسلام) کی بابندیوں کی تختی کی شکایت مت کر۔ (اگر تخصے دین و دنیا کی فلاح مطلوب ہے اور تو مادی وروحانی ترتی جا ہتا ہے تو) حضرت محمد ﷺ کے معین کیے ہوئے راستوں ے ذراسا بھی تنجاوز مت کر۔

#### حضرت علامه فرماتے ہیں:

تو سم از بار فرائض سرستاب
بر خودی از عندهٔ حسن المآب
در اطاعت کوش اے غفلت شعار
می شود از جبر پیدا اختیار
ناکس ار فرمان پذیری کس شود
آتش ار باشد ز طغیان خس شود
سر که تسخیر مه و پروین کند
خویش را زنجیری آئین کند

باد را زندان گل خوشبو کند قید بو را، نافه آمو کند مى زند اختر سوئے منزل قدم پیش آئینے سر تسلیم خم سبزه بر دین نمو روئیده است پایمال از ترك آن گردیده است لاله پيهم سوختن قانون او بر جهد اندر رگ او خون او قطره بها درياست از آئين وصل ذربها صحرا ست از آئین وصل باطن ہر شے ز آئینے قوی تو چرا غافل ز این سامان روی باز اے، آزاد دستور قدیم زینت پا کن همان زنجیر سیم شكوه سنج سختي آئين مشو از حدود مصطفی بیرون مروال

ترقی وارتقاکے لیے حضرت علامہ ایک آئین کی پیروی لازم گردانتے ہیں اور یہاں وہ آئین ہیں ورزی لازم گردانتے ہیں اور یہاں وہ آئین ہے،اسلام اور دین اسلام۔ای طرح اطاعت اور فرما برداری پرزور دیتے اور تا کیدکرتے ہیں اور جیسا کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے مطالعہ کیا ہے۔اقبال کے نزدیک اطاعت رسول ہی واحد ذریعہ فلاح ونجات ہے۔صاف الفاظ میں فرماتے ہیں:

بمصطفی بر سان خویش را که دین بهمه اوست

اگر به او نرسیدی تمام بو لهبی ست کی اسلام نوری کے تصور کی علامہ اقبال کا سارا پیغام ان کی اصطلاح خودی میں پوشیدہ ہے۔ یہاں خودی کے تصور کی تفصیلات کا بیان مقصور نہیں۔ مگرا تنا کہنا پھر بھی ضروری ہے کہ حضرت علامہ خودی کی اصطلاح ہے خودشنای ،عرفان نفس، خود آگی ،معرفت ذات مراد لیتے ہیں اور تحمیل خودی کوانسان کے روحانی فودشنای ،عرفان نفس، خود آگی ،معرفت ذات مراد لیتے ہیں اور تحمیل خودی کوانسان کے روحانی

ارتقاکے لیے لازی قرار دیتے ہیں۔خودی کی قوت الی ہمہ گیراور بے پناہ ہے کہ بقول اقبال: خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات میں

#### **ተ**

خودی شیر مولا، جہاں اس کا صید زمین اس کی صید، آسماں اس کا صید<sup>اع</sup> انسان کے روحانی ارتقااور بلندسے بلندترین منصب پر پہنچ کر درجہِ کمال عاصل کرنے کے لیے اقبال نے اسرارخودی میں تربیت خودی کے تین مرحلے قرار دیے ہیں: (۱) اطاعت (۲) ضبطنفس (۳) نیابت الہی۔

مرحلہ اوّل (اطاعت) کی بابت اقبال کے اشعار کا انتخاب ایک صفح قبل آپ کی نظرے گزر چکاہے۔ مرحلہ دوم (صبطنس) میں آپ اسلام کے ارکانِ خمسہ (کلمہ تو حید، نماز، روزہ، زکوۃ، جج) کی پابندی لازمی قرار دیتے ہیں۔ اس مرحلے ہے بھی کامیاب گزرے تو انسان تیسرے مرحلے میں واخل ہوتا ہے۔ یعنی خلافت خداوندی، اور نیابت الہی کے عظیم منصب کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔

حضرت علامه دوسرے مرحلے (ضبطِنس) کی بابت لکھتے ہیں کہ:

جب تک تمحارے ہاتھ میں لا اللہ کا عصاب، تم ہر طرح کے خوف کے طلسم کو ڈ سکتے ہو۔
جس کے جسم میں حق روح کی طرح ساجائے اس کی گردن بھی بھی باطل کے سامنے نہیں جسک سکتی،
اس کے سینے میں کوئی خوف جگہ نہیں پاسکتا، کسی بھی غیر اللہ سے اس کا دل مرغوب نہیں ہوسکتا۔ جو
کوئی لا کے ملک میں آباد ہوادہ بیوی بچوں تک کے خیال سے آزاد ہوگیا۔ وہ ماسواسے کامل طور پر
قطع نظر کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاق والسلام کی طرح، فرمانِ اللّٰی کی تکیل
میں، وہ اپنے بے حد چہیتے بیٹے (حضرت اساعیل علیہ السلام) کی گردن پرچھری پھیرنے کے
میں، وہ اپنے بے حد چہیتے بیٹے (حضرت اساعیل علیہ السلام) کی گردن پرچھری پھیرنے کے
لیے تیار ہوجا تا ہے۔ لا اللہ ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی میں بیدا ہونے والا موتی نماز ہے۔ مسلمان
کے ماتھ میں نماز ایک حنجر کی طرح ہے کہ اس خبر کے ذریعے وہ فحشا ،منکر اور بنی (تمام برائیوں،
کے باتھ میں نماز ایک حنجر کی طرح ہے کہ اس خبر کے ذریعے وہ فحشا ،منکر اور بنی (تمام برائیوں،
اور الفحشا والمنکر والبغی۔ میں (بے شک نماز، تمام برائیوں، بے اعتدالیوں، اور

نافرمانیوں سے روکتی ہے)۔روزہ بھوک اور بیاس پرشب خون مارتا ہے اور جسمانی خواہشات کے قلعے کوسمار کرویتا ہے۔ ج کافریضہ مسلمانوں کی فطرت کوروثن وورخشاں کرتا ہے، اوران کو یہ سبق سکھا تا ہے کہ زبین کے کسی خطے (وطن) کی مجت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بلکہ وطن سے بجرت کر کے فقط ایک خدا کا ہو جانا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فریضہ جی کی اویکی مسلمانوں کو اجتماعیت کا سبق ویت ہے، اور ملت اسلامیہ کی کتاب کے منتشر اورات کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ ذکو ہ کے فرض کی اوایکی مال ودولت کی محبت دل سے نکال ویت ہے۔ نیز زکو ہ مساوات کا سبق ویت ہے۔ خرض کی اوایکی مال ودولت کی محبت دل سے نکال ویت ہے۔ نیز زکو ہ مال کی محبت تو کم کرتی ہے، کرن ہے، کئی ماصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپناوہ مال جو شمیس بہت زیادہ عزیز ہے خدا کی راہ میں خرج نئی ماصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپناوہ مال جو شمیس بہت زیادہ عزیز ہے خدا کی راہ میں خرج نہ کرو۔ چو تھے سیپارے کا آغاز ای آیت سے ہوا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس یا درکھوکہ ان فرائض کی اوائی میں مرگرم ہوتو شمیس پچھکی اور توت حاصل ہوگ۔ تحبون۔ اس مضبوط ہے اور تم ادکان اسلام کی اوائی میں مرگرم ہوتو شمیس پچھکی اور توت حاصل ہوگ۔ مضبوط ہے اور تم ادکان اسلام کی اوائی میں مرگرم ہوتو شمیس پچھکی اور توت حاصل ہوگ

تا عصائے لا اله داری بدست ہر طلسم خوف را خواہی شکست ہر کہ حق باشد چوں جاں اندر تنش خوف را در سینٹ او راه نیست خوف را در سینٹ او راه نیست خاطرش مرغوب غیر الله نیست ہر که در اقلیم لا آباد شد فارغ از بندِ زن و اولاد شد می کند از ما سویٰ قطع نظر می نبهد ساطور بر حلقِ پسر می نبهد ساطور بر حلقِ پسر که لا اله باشد صدف گوہر نماز قلبِ مسلم را حج اصغر نماز قلبِ مسلم را حج اصغر نماز

حضرت علامه کے اشعار کامطالعہ سیجے۔ فرماتے ہیں:

در کفِ مسلم مثال خنجر است قاتلِ فحشاء بغی و منکر است روزه بر جوع و عطش شبخون زند خیبر تن پروری را بشکند مومنان را فطرت افروز است حج مهبت آموز و وطن سوز است حج طاعتے سرمایهٔ جمعیت ربط اوراق کتاب ملتے حب دولت را فنا سازد زکوة مل ز حتیٰ تنفقوا محکم کند دل ز حتیٰ تنفقوا محکم کند زر فزاید الفتِ زر کم کند زر فزاید الفتِ زر کم کند این سمه اسبابِ استحکامِ تست پختهٔ محکم اگر اسلام تست ایم

₩.....₩

پیام مشرق *اس ۱۹۲*۱-

# حواشي

```
پروفیسر عبد الرشید فاضل، علامه اقبال اور تصوف، ص۲۵-
                                                سوره احزاب، آيت اك
                                                  سوره نساء، آیت ۲۵ ـ
                                               سوره احزاب،آبیت ۳۸ ـ
                                                    سوره نور، آیت ۵۱
                                                                         ۲-
                                                    سوره حشر،آیت ک
                                                   سوره نساء، آيت ۲۴ ـ
                                                       الفِناً،آيت ٨٠_
                                              سوره آل عمران ، آیت ۱۲۴۔
                                                  سوره جمعه، آيت ٢-١٠
                                                                         -11
واكثر يشخ مصطفی حنی سبای ،سنت رسول، (مترجم ملک غلام علی) بص۲۴-۲۵_
                                                                         -11
                                               سورهاعراف،آیت ۱۵۷ـ
                                                                        -11
                                                    سوره حشر،آیت کـ
                                                                        -18
                                             سوره آل عمران ، آیت ۱۳۲۰
                                                                         -14
                                                 سوره انفعال، آيت ۲۴ ـ
                                                                         -14
                                                    سوره نساء آبیت ۸۰ ـ
                                                                        -14
                                              سوره آل عمران ،آبیت اسا_
                                                                        -1/
                                                   سوره نوره آيت ٢٢ _
                                                                         -19
                                              سوره آل عمران ، آیت ۳۲ ـ
                                                                         –₽•
واكثر يشيخ مصطفي حنى سباعى مسنت رسول، (مترجم ملك غلام على) بص٢٥-٢١_
                                                                         -11
                                                    سوره نور، آیت ۲۲ ـ
```

٣٦- وْاكْرُشْخْ مُصْطَفْلْ حَنْى سباعى ، سنت رسول ، (مترجم ملك غلام على ) بص ٣٠-

۲۳- الفيائس ۲۳-

۲۵- الضأبص۲۲-۲۳\_

۲۲- اسرار و رموزی اس

- ۱۲ ارمغان حجاز (اردو)، ۱۲۳-

۲۸- ایضاً اس۳۳

۲۹- بال جريل ١٣٣٠\_

۳۰- سوره عنگبوت، آیت ۲۵\_

ا٣١- سوره آل عمران ، آيت ٩٢-

۳۲- اسرار و رسوزی ۳۳،۳۲۰

辍.....榝.....榝

## سيرت رسول

مطانعہ کی آسانی کے لیے اس باب کوئین ذیلی حصوں میں تقتیم کرتا ہوں: ا-میرت طبیبه ۲- اُسوہ حسنہ ۳- مکارم اخلاق

### ا-سيرنت طبيبه

چونکہ فرمانِ الہی کی روسے اطاعت رسول گازم و واجب قرار دی گئی ہے، اس لیے اس اُمت پر خدا کا یہ بڑافضل ہے کہ رسول کریم پھٹی کی سیرت پاک پوری تفصیل کے ساتھ آج تک محفوظ ہے اورابدتک محفوظ رہے گی۔ یہ نکتہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ کوئی فلسفہ کوئی اُصول ، کوئی قانون اس وقت تک کا میاب نہیں ہوسکتا جب تک اس کے پس پشت ایک مثالی شخصیت اور عملی میں سیرت موجود نہ ہو۔ ایک شخصیت اور سیرت ، ی ہوتی ہے جودوسروں کی توجہ اپنی جانب کھینچت ہے، اوراس شخص کے حسن اخلاق اور خوش کر داری کا نمونہ دکھا کراس راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بینیم رکی سیرت اور عملی زندگی کے بغیراس کا پیش کردہ ند جب و مسلک مفید بات ثابت کرتی ہے کہ بینیم رکی سیرت اور عملی زندگی کے بغیراس کا پیش کردہ ند جب و مسلک مفید بات ثابت کرتی ہے کہ بینیم رکی سیرت اور عملی زندگی سے بغیراس کا پیش کردہ ند جب و مسلک مفید بات ثابین ہوتا اور دنیا را و ہدایت سے بہ بہرہ رہ جاتی ہے۔

یوں توسب پینمبراوصاف سنودہ سے آراستہ کر کے بھیجے گئے تھے گران کی خصوصیات اپنے ملک، توم اور زمانے کے لحاظ سے صرف ایک یا چند ہوتی تھیں کسی میں ایک وصف نمایاں تھا تو مسمی میں چنداوصاف میگروہ انسان کامل جوافضل البشر اور خاتم المرسلین تھے، تمام خصوصیات،

نبوت ورسالت،اوراوصاف بشریت و ولایت سے بیک دفت بپوری طرح موصوف دمنصف تصے پیچ کہا گیاہے:

> حسن یوسف، دم عیسی، یدِ بیضا داری آنچه خوبان سمه دارند تو تنها داری

کی انسان کامل کے جوسوائے حیات بیان کیے جا تیں ان کا تاری وروایت کی روسے متند
ہونا لازم ہے۔ چین قصے، کہانیاں، صدافت کے لیے کفایت نہیں کرتیں۔ اس معیار پر پھے تو
مصلحین اورا کا برتو کیا، پنجبروں کے سوائے حیات بھی تفصیل ہے تو در کنار، اجمال کے ساتھ بھی
معلوم نہیں ہیں۔ پھردائی نمونہ کل بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہاں فرد کی سیرت کتام پہلو،
اورزندگی کے تمام کوشے ہمارے سامنے بے نقاب ہو کر آجا تیں تا کہ صاف، صاف نظر آجائے کہ
اس کی سیرت تمام عالم کے لیے کو نگر ایک مثالی نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ای طرح سیرت
کی لی نمونہ بننے کے لیے لازم ہے کہاں سیرت میں جامعیت پائی جائے تا کہانی نمواشرے
کے تمام طبقات کے لیے اس کی زندگی میں ضیح نمونہ موجود ہو۔ یا یوں کہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق
العباد کی جنتی شقیں اور جنتے پہلو ہیں ان سب میں اس کی زندگی رہنمائی کے لیے کائی ہو۔ ای طور
پر سیجی واجب ہے کہ جو تحق ایک دین اور ایک فد جب کو پیش کر رہا ہے اس کی تعلیمات پر وہ خود
پوری طرح عالی اور کا ربند ہو، تا کہ اس کا عمل اور اس کی علی زندگی سارے عالم کے لیے مثالی نمونہ
پیش کرے جس پر چل کروہ کا میا بی اور کا مرانی سے ہمکنار ہوں۔ ان تمام اصولوں کی روشنی میں
دیکھا جائے تو پنچ براسلام پھٹا کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں جس کی سیرت طیب اور جس کا اسوہ
دیکھا جائے تو پنچ براسلام پھٹا کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں جس کی سیرت طیب اور جس کا اسوہ
دیکھا جائے تو پیش براسلام پھٹا کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں جس کی سیرت طیب اور جس کا اسوہ
دیکھا جائے تو پینچ براسلام پھٹا کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں جس کی سیرت طیب اور جس کا اسوہ

علامه سيدسليمان ندوي اين ايك خطبي من ارشاد فرمات بين:

ہمارے محدثین کرام نے اپنے پیغیبر کے متعلق سیجے وغلط سارا مواد سب کے سامنے لاکرد کھ دیا ہے اوران دونوں کے درمیان تفریقے ہتا دیے ہیں اوراُ صول مقرر کردیے ہیں۔ (تاکہ سیجے کوغلط سے اور سیج کوجھوٹ سے صاف کر کے کھوٹا اور کھر ایجیا تا جاسکے۔ بین اساءالر جال اور نفتہ حدیث ایسا کم کم لفن ہے کہ مغربی محققین بھی اس کی بحیل کے معترف ہیں اور علائے سلف کی تحقیق و تدقیق اور جرح و تعدیل کے مداح اور اس پر جران ہیں)۔

المعنا بينهنا، سونا جاممنا، شادى بياه ، بال يجي ، دوست احباب ، نماز روزه ، دن رات كى عبادت ، صلح و

جنگ،آمدورفت،سفروحضر،نہانا دھونا، کھانا پینا، ہنسنارونا، پہننااوڑھنا، چلنا پھرنا،ہنسی نداق، بولنا چالنا،خلوت جلوت، ملنا جلنا،طور طریق، رنگ و بو، خط و خال، قد و قامت، یہاں تک کہ میاں بیوی کے خانگی تعلقات اور ہم خوابی وطہارت کے واقعات۔ ہر چیز پوری روشنی میں ندکور،معلوم اورمحفوظ ہے۔

میں آپ کو یہاں پر شائل نبوی کی صرف ایک قدیم ترین کتاب شمائل ترمذی کے ابواب پڑھ کرسنا تا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمار ہے پیٹی برعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے جزئی جزئی واقعات بھی کس طرح قلم بند کیے گئے ہیں۔ (یہاں ۵۲ مختلف بڑے عنوانات کے تحت سوانح پاک بیان کیے گئے ہیں۔ (یہاں ۵۲ مختلف بڑے عنوانات کے تحت سوانح پاک بیان کیے گئے ہیں۔ ان کومولانانے تفصیل سے قتل کیا ہے)۔

یہ آپ کے تمام ذاتی حالات ہیں۔ ان میں سے ہرعنوان کے متعلق کہیں چند، کہیں بکثرت واقعات ہیں اور ان میں سے ہر پہلوصاف اور روشن ہے۔ آنخضرت کی زندگی کا کوئی لیحہ پردے میں نہ تھا۔ اندر آپ ہیو یوں اور بال بچوں کے مجمع میں ہوتے تھے، باہر معتقدوں اور دوستوں کی محفل میں۔

باسورتھ اسمتھ ایک مستشرق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تول کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیر ونہیں ہوسکتا۔ کم از کم یہ اصول پنج براسلام کے متعلق سے نہیں۔ کہن مشہور مؤرخ ہے۔ لکھتا ہے کہ تمام پنج بروں میں سے کی نے اپنج پیروؤں کا اس قدر سخت اُمتحان نہیں لیا جس قدر محمد ﷺ نے۔ اُنھوں نے وفعتا اپنی آپ کوسب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحثیبت پنج بر کے پیش کیا، جوان کو بحثیبت انسان کے بہت اچھی طرح جانے تھے۔ اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے بھائی اپنے سب سے واقف کار دوست کے سامنے، اور سب نے بلا پس و پیش آپ کے دعوے کی صدادت کوشلیم کرایا یا علامہ سیرسلیمان ندوی اینے ایک خطبے میں فرماتے ہیں:

آنخضرت و النه خواہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں ، مجد میں ہوں یا میدان جہاد میں ، نماز شانہ میں مصروف ہوں ، یا نوجوں کی درتی میں ، منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں ہروفت اور ہر خض کو تھم تھا کہ جو پچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے۔ از واج مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے حالات سنانے اور بتانے میں مصروف رہیں۔ مبجد نبوی میں ایک چبوترہ ان عقیدت مندوں کے لیے تھا، جن کے رہنے کو گھر نہ تھے ، وہ باری باری سے دن کو جنگل سے لکڑیاں کا منے کرلاتے اور اس سے روزی حاصل کرتے اور سارا وفت آپ کے ملفوظات سنتے۔ آپ کے کا کٹ کرلاتے اور اس سے روزی حاصل کرتے اور سارا وفت آپ کے ملفوظات سنتے۔ آپ کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر کے حالات و کی معیت میں گزانے کے لیے صرف کرتے تھے۔ ان کی تعداد سر ک

قریب تھی۔ اٹھی ہیں حضرت الا ہریرہ ہیں جن سے زیادہ کسی صحابی کی روایات نہیں۔ یہ سر ہستیاں معتقد جاسوسوں کی طرح شب وروز، ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے، اور دوسروں سے ان کوبیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں۔ دن میں پانچ وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی، دس برس تک مستقل، آپ کی ایک ایک حرکت وسکون، ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی۔ غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہ گوشب وروز آپ کود کھنے اور آپ کے حالات مبار کہ سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا۔ غزوہ فتح کمہ میں دس ہزار، غزوہ تبوک میں تمیں ہزار اور جہتا الوداع میں تقریبا ایک لاکھ صحابہ کوآپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے۔ اور خلوت وجلوت، گھر الوداع میں تقریبا ایک لاکھ صحابہ کوآپ کی زیارت کے موقع ملتے رہے۔ اور خلوت وجلوت، گھر کی عام اشاعت کی۔ نہ صرف اس کی اجازت بلکہ تھم اور تاکید تھی۔ اب آپ بھی سے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جوزیر پر دور ہا ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص آج تک آپ پر خردہ گیری کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جوزیر پر دور ہا ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص آج تک آپ پر خردہ گیری کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جوزیر پر دور ہا ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص آج تک آپ پر خردہ گیری کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جوزیر پر دور ہا ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص آج تک آپ پر خردہ گیری کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا جوزیر پر دور ہا ہوگا اور اس پر بھی ایک شخص آج تک آپ پر خردہ گیری کی تو سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔ یک

غرض سرکار دوعالم ﷺ کی حیات طیبه ایک کامل و کمل نمونه ہے اورای لیے اس "نمونہ کاللی ا کے تمام پہلورہتی دنیا تک سب کے لیے سامان ہدایت فراہم کرتے رہیں گے۔علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو خض حضور کے عشق میں ڈوب جائے اور حضورگی اطاعت کو اپنا شعار بنالے، اسے وہ بے پناہ قو تیں حاصل ہوجا کیں گی کہ وہ بحرو ہر پر اپنا تسلط جمالے گا۔ بلکہ اس کواس سے بھی بڑھ چڑھ کر طافت حاصل ہوجائے گی۔فرماتے ہیں:

ہر کہ عشق مصطفی سامان اوست بھر کہ عشق مصطفی سامان اوست بھر و ہر در گوشہ دامان اوست بھر و ہر در گوشہ دامان اوست بھر بہتے ہیں ان کود ہرا ہے۔ان کے آخر ہیں اقبال حضرت مولانا جائ کا شعرتضین کرتے ہیں کہ ' حضور کی ذات گرامی ہی ہے دونوں عالم کوشن و آرائنگی حاصل ہے۔ مخضرتو ہے کہ آپ بی آقا ہیں اور ساراعالم آپ کا غلام' ۔ شعرد کھے:

خاك يثرب از دو عالم خوش تر است ہے خنك شہرے كہ آنجا دلبر است بي کہ انجا دلبر است بين کہ:

"نسخه کونین را دیباچه اوست جمله عالم بندگان و خواجه اوست <sup>،ق</sup> جمله عالم بندگان و خواجه اوست <sup>،ق</sup> جاوید نامه میں حضرت رحمۃ للعالمین کی اس دنیا میں تشریف آوری کس بلیغ اور پُرمعنی انداز میں بیان کی ہے: پُرمعنی انداز میں بیان کی ہے:

خلق و تقدير و سدايت ابتداست رحمة للعالميني انتهاست ك

مشیت ایزدی نے جب چاہا جس کوچاہا پی تخلیق سے نوازا۔ موالیدای طرح تدریکی طور پر ظہور پاتے رہے۔ تخلیق کے بعد دوسرا مرتبدان قوتوں کا ہے جو مخلوقات کوعطا کی گئیں۔ جماوات کے دور سے انسان کے دور تک اورخودانسان کے دور میں اس منصب تک جب کہ انسان کے تمام قوائے ظاہری و باطنی کوان کا کمالی درجہ دیا گیا۔ ارتقا کے ساتھ یہ قدر تیں انسان میں ودیعت رکھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اس کو خیر و شردونوں راستے بتا دیے۔ و هذی ناه النجدین ۔ کے اور سمجھادیا کہ کس راستے کو اختیار کرنے میں کیا خوبی اور کیا ہرائی ہے۔ جب عقل انسانی ، ذبین بشری اور قوائے انسانی اپنے پورے کمال پر آگئے (جیسا کہ موجودہ سائنس بھی تنظیم کرتی ہے) تو رب العزت نے اپنے نفل و کرم سے اس برگزیدہ شخصیت کو مبعوث فرمایا جو ابدالا باد تک سب کے لیے العزت نے اپنے نفل و کرم سے اس برگزیدہ شخصیت کو مبعوث فرمایا جو ابدالا باد تک سب کے لیے بادی و رہنما ہے ، اور جس کا وجودا ہے پرائے ، دوست دشن ، صال و سنتقبل ، اس عالم اور دوسرے تمام بادی و رہنما ہے ، اور جس کی دوست دشن ، صال و سنتقبل ، اس عالم اور دوسرے تمام عوالم کے لیے دحمت ، می دحمت ہے۔ مولانا محمولی جو ہر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے :

جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا تو زندگی کے لیے آخری نظام آیا

چنانچہ جہاں بھی مخلوق پائی جاتی ہے، جہاں بھی دنیائے رنگ و بوآ باد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ نور مصطفوی سے فیض حاصل کرتی رہے گی۔الیانہیں تو وہ ابھی مصطفق کی تلاش میں ہے، تا کہ اس مقدس اور برگزیدہ ذات سے اکتساب فیض کر سکے۔علامہ فرماتے ہیں:

سر کجا بینی جهان رنگ و بو آنکه از خاکش بروید آرزو یا ز نور مصطفی او را بهاست یا منوز اندر تلاشِ مصطفی است<sup>۵</sup>

### ۲- اُسوه حسنه

گزشته صفحات میں مخضر ابیان کیا گیا کہ آنخضرت کی کی حیات مقد سکمل طور پر ہمارے سامنے موجود و محفوظ ہے۔ اور آپ کے کردار وگفتار ، افعال واطوار تمام و کمال ساری دنیا کے لیے آئینہ ہیں۔ اس لیے فرمان الہی کے مطابق حضور کی سیرت مقدسہ اور اُسوہ حسنہ واحد مثالی نمونہ ہے۔ جسے پیش نظر رکھ کر اور جس کی تقلید وا تباع کر کے دنیا فلاح و نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ارشا دالہی ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةً \_ فَ

اگر چہ یہ بات خود بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے، کیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تہذیب و تدن سے نا آشنا ، اخلاق عالیہ سے برگانہ اور سلیقہ وشعور سے عاری تھی ، نہ صرف اخلاق و تہذیب و تدن سے نا آشنا ، اخلاق عالیہ سے برگانہ اور سلیقہ و شعور سے عاری تھی ، نہ صرف اخلاق میں تدن سے ایند حکیمانہ اُصول اور نظر بے سکھا کے بلکہ اپنی تعلیم و تربیت سے مینقل سے ان میں ایسی جلا پیدا کر دی کہ و نیا ان کے اخلاقی جلوی کو و کھے کر سششدر روگئی اور حضرت ابراہیم علیہ

الصلوٰۃ والسلام کی وہ دُعا قبول ہوئی یا ہے کہ وہ پیشین کوئی بوری ہوئی جواساعیلی سے خاتم الرسلین ﷺ کی آمدے لیے کی گئی ہی۔ الرسلین ﷺ کی آمدے لیے کی گئی ہی۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيُهِمُ لِ

لین ''ابیانی جوان امیوں کواحکام اور اخلاق و حکمت سکھائے اور ان کواپی تعلیم و تربیت سے پاک وصاف کرکے نکھار دے۔'' یہ نکھار نے والا آیا ، اور نکھار کر دنیا کو پر بہار بنا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم'' یالا

آنخضرت ﷺ کامعلم اخلاق اور کردارساز ہونے کے اعتبار سے کتنا بلندمقام ہے، اس کو سبحضے کے لیے میں مولانا سیدسلیمان ندوی کی طویل تحریر کو گخص کر کے درج کرتا ہوں۔مولانا کھتے ہیں:
کھتے ہیں:

د نیا کے اس آخری معلم کی تعلیم میں تھم خداوندی اور عقلی دقیقہ رسی ،فرمان الہی اور اخلاقی نکتہ وری ، امرر بانی ادر تھم فطرت ، کتاب اور حکمت دونوں کی آمیزش ہے۔

انبیااور حکما میں جواسلی فرق وامتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاکی اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے معصوم زندگی ، ان کے مقدس کارنا ہے ، اور ان کے پاک اثر ات ہوتے ہیں جن کا فیض ان کے ہر بن موسے خیر و برکت کی سلبیل بن کر نکاتا ہے اور بیاسوں کو سیر اب کرتا ہے ، لیکن بلند سے بلند حکیم اور اخلاق کا دانا کے رموز فلسفی جس کی اخلاقی خن طرازی اور نکتہ پروری سے دنیا محوجرت ہے اور جس نے انسان کے ایک اندرونی جذبے ، باطنی قوت اور اخلاقی فطرت کا سراغ لگا یا ہے عمل کے لحاظ سے دیکھوتو اس کی زندگی ایک معمولی بازاری سے ایک ان جائے بلندنہ ہوگی۔

ال واقعے کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محض زبان یا د ماغ ہوتا ہے، دل وہاتھ نہیں۔اس لیےاس کے منہ کی آ واز کسی دل کی لوح پر کوئی نقش نہیں بناتی بلکہ ہوا کے تموج میں ال کر بے نشان ہو جاتی ہے اورانبیا میسے السلام چونکہ جو بچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔جوان کی تعلیم ہے وہی ان کا ممل ہے۔جوان کے منہ پر ہے وہی دل میں ہے۔اس لیےان کی تعلیم اور صحبت کا فیضان خوشبو بن کر اُڑتا ہے اور ہم نشینوں کو معطر کر دیتا ہے۔

مگراس وصف میں سارے انبیا علیم السلام یکسال نہیں ہیں بلکہ ان کے مختلف مدارج ہیں، ان کی عملی حیثیت کامل ہونے کے ساتھ ضرورت ہے ہے کہ ان کے اس درجہ کمال کی ایک ایک اداعمل کی صورت میں نمایاں ہو، تا کہ ہر ذوق اور ہر رنگ کے فریق اور اہل صحبت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی عملی مثالوں سے متاثر ہوں اور پھر وہ روایتوں کے اور اق میں محفوظ رہیں تا کہ بعد

کے آنے والے بھی اس نشان قدم پر چل کر مقصود کی منزل تک پہنچ سکیں۔الغرض ایک کامل اور کمل و آخری معلم کے لیے حسب ذیل معیاروں پر پورا اتر نانہایت ضروری ہے:

ا۔اس کی زندگی کا کوئی پہلو پردے میں نہو۔

۲۔اس کی ہرزبانی تعلیم کے مطابق اس کی ملی مثال بھی سامنے ہو۔

سا۔اس کی اخلاقی زندگی میں بیہ جامعت ہو کہ وہ انسانوں کے ہرگروہ کے لیےایے اندراتباع اور پیروی کا سامان رکھتی ہو۔

تقید کے ان معیاروں پراگرہم سارے انبیا اور ندہیوں کے بانیوں کی زندگیوں کو جانچیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں ہے کسی کی زندگی بھی پیغیبر اسلام علیہ السلام کی حیات پاک کے برابر جامع کمالات نہیں۔ دنیا کا کوئی پیغیبر یا بانی ندہب ایسانہیں ہے جس کی اخلاتی زندگی کا ہر پہلو ہارے سامنے اس طرح بے نقاب ہو کہ گویا وہ خود ہارے سامنے موجود ہے۔ صرف اسلام ہی کے ایک معلم کی زندگی ایسی ہے جس کا حرف و نیا میں محفوظ اور سب کو معلوم ہے اور بقول باسور تھا ہمتھ کے زندگی ایسی ہے جس کا حرف و نیا میں محفوظ اور سب کو معلوم ہے اور بقول باسور تھا ہمتھ کے کہ یہاں (سیرت محمدی) کی زندگی کا ہر پہلوروز روشن کی طرح نمایاں ہے۔ کا

اب دوسری حیثیت سے غور سیجے ان مقدس ہستیوں کی تعلیم ، اچھائی ، اخلاتی اخلاق اخکام کی خوبی اور مواعظ ونسائے کی عمد گی میں کوئی شبہیں لیکن کیا و نیا کوخودان ہزرگوں کے عملی اخلاق معلم کی شان اس حیثیت سے بھی بہت بلند ہے۔ اس نے جو پھے کہا ، اور علم ہے۔ اسمام کے اخلاقی معلم کی شان اس حیثیت سے بھی بہت بلند ہے۔ اس نے جو پھے کہا ، مسب سے پہلے خوداس کو کر کے دکھایا۔ ایک شخص نے آکرام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ دریافت کیا کہ آخضرت بھی کے اخلاق کیا تھے۔ ؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان حلقه القرآن جوقرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے ، وہی عالی قرآن کی سیرت میں بصورت کیل تھا۔ آپ کی حیثیت ایک انسان ، ایک باپ ، ایک شوہر، ایک دوست ، ایک خاند دار ، ایک کا روبار کی تاجر، ایک حافظ ، ایک سیرسالا ر، ایک بادشاہ ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک سیرسالا ر، ایک بادشاہ ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک سیرسالا ر، ایک بادشاہ ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک سیرسالا ر، ایک بادشاہ ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک سیرسالا ر، ایک بادشاہ ، ایک استاد ، ایک واعظ ، ایک سید فران کے مطابق آپ کی تعلیمات سے بہرہ اندو ت ایس میں میں ورت جی سے میں وہوت جی سے میں وہوں کے الگ الگ کوشوں میں ان محبد نبوی تھا۔ اس کے الگ الگ کوشوں میں ان محبد نبوی تھا۔ اس کے الگ الگ کوشوں میں ان ان محبد نبوی تھا۔ اس کے الگ الگ کوشوں میں ان فران رہنا تھوں کے الگ الگ درج کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں حضرات ابو کر وعظ میں جیں جیں جیں میں دخوات ابو کر وعظ کو میں جیں جیں جیں میں در اب کو کھی ہوئے ہیں۔ کہیں دعوات ابو کر وعظ کو میں جیں جیں جیں تھی از باب فران رہنا وہ کو میں دی جیس دعوات ابو کر وعظ کو میں جیں جیں جیں جیں معافر وسید بن معافر وسید بن جیر شیسے از باب

رائے وہ تد پیر ہیں۔ کہیں حضرات خالاہ، ابوعبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور عرو بن العاص جیے سپہ
سالار ہیں۔ کہیں وہ ہیں جو بعد کوصو بول کے حکمران، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مقنن
بینے۔ کہیں ان زہادوعباد کا مجمع ہے جن کے دن روزوں میں اور را تیں نمازوں میں لائی تھیں: ابو
ذراہ سلمان وابودردا جیسے دہ خرقہ بوش ہیں جو سے اسلام کہلاتے تھے۔ کہیں وہ صفہ والے طالب علم
تھے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچے اور گزارہ کرتے، اور دن رات علم کی طلب میں مصروف
رہتے تھے۔ کہیں حضرت علی محضرت ابن عباس محضرت ابن مسعود اور حضرت زید
بین خابت جیسے نقیدو محدث تھے، جن کا کام علم کی خدمت اور اشاعت تھا۔ ایک جگہ غلاموں کی بھیر
ہے تو دوسری جگہ آقاؤں کی محفل ہے۔ کہیں غریبوں کی نشست ہے اور کہیں دولت مندوں کی مجلل
ہے، مگران میں ظاہری عزت اور دنیا وی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی تھی۔ سب مساوات
کی ایک بی سطح پر اور صدافت کی ایک بی شع کے گرد پر وانہ وار جع ہیں۔ سب پر تو حید کا کیساں نشہ
چھایا، اور سینوں میں حق پر سی کا ایک بی ولولہ موجیں لے رہا ہے اور سب اخلاق واعمال کے ایک
بی آگئینہ قدس کا عکس بنے کی کوشش میں گے ہوئے ہیں۔ سا

جیما کہ پہلے ارشادالہی میں نقل کیا گیا ہے۔ رب العزت نے حضور کی حیات طیبہ کو مثالی نمونداور آپ کے اُسوہ حسنہ کو واحد آئیڈیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے یہی بات ہے کہ آپ کاعمل اور کر دار ، نیز آپ کے اخلاق اور تعلیمات کا مرکز اُمت کی صحیح تعلیم و تربیت تھا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: بعثت لاتمہ مکارم الاخلاق (مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچاؤں)۔

چنانچاآ بنے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض منھی کو پوری تندہی اور حسن وخو بی سے انجام دینا نثرون کر دیا تھا۔ حضرت ابوذر ٹانے جب بیسنا کہ مکہ میں ایک شخص نے بینجبری کا دعویٰ کیا ہے تو اپنی جا کر جن الفاظ میں اپنے تاثر کا اظہار کیا وہ دیا فافل میں اپنے تاثر کا اظہار کیا وہ سسلم شریف میں منا قب ابی ذر ٹے باب میں منقول ہیں۔ اُنھوں نے کہا تھا، را اُنعه یا اُمر بسکارہ الا خلاق (میں ان کو دیما کہ وہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں)۔ جب حضور سے مسلمانوں کو ملک جش (موجودہ ایتھوپیا) ہجرت کر جانے کی اجازت دی تو مسلمانوں کی اگر بست کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے تاکہ وہ مسلمانوں کی اگر بیٹ نے ان کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بیٹر کا کیں ، اور مسلمان وہاں بھی سکون سے نہ بیٹے میں نے باشی مسلمانوں کے خلاف بیٹر کا کیں ، اور مسلمان وہاں بھی سکون سے نہ بیٹے میں نے باشی مسلمانوں کے خلاف بیٹر کا کیں ، اور مسلمان وہاں بھی سکون سے نہ بیٹے کیس نے باشی مسلمانوں کے خلاف بیٹر کا کیں ، اور مسلمان وہاں بھی سکون سے نہ بیٹے کیس نے باشی مسلمانوں کے خلاف بیٹر کا کیس ، اور مسلمان وہاں بھی سکون سے نہ بیٹے کیس نے باش

نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے قائد وفد کی حیثیت سے دربار شاہی میں گفتگو کی۔ آپ نے جوتقر مرکی اس کا سیجھ حصہ بیہ ہے۔ آپ نے فرمایا:

اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جائل توم تھے، بنوں کو بوجتہ تھے، مردارکھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسابوں کوستاتے تھے، بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا، زبردست زبردستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص بیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پھروں کو بوجنا چھوڑ دیں، سے بولیں خون ریزی سے باز آئیں، بتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسابوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنا می کا داغ نہ لگائیں۔

ای طرح قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان نے جوابھی تک کافر سے، آنخضرت ﷺ کی اصلاحی دعوت کا جو مخضر فا کہ کھینچااس میں (باوجود انتہائی مخالفت اور دشنی کے) بیشلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو بیسکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سے بولیں اور قرابت کاحق اداکریں۔ سے

اسلام کی جمارت کے بنیادی ارکان جیسے کہ سب کو معلوم ہے پانچ جیں۔ایمان کے بعد نماز،
روزہ، زکوۃ اور جج، چاراساس ستون کی حیثیت رکھنے والی عبادات ہیں۔ان عبادات سے جہال
روحانی تزکیہ اور باطنی ترتی حاصل ہوتی ہے، وہیں اخلاق حسنہ کی تربیت اور بحیل بھی ہوتی ہے۔
مثلاً قرآن مجید میں نماز کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بری باتوں سے روکت ہے۔ روزے کو
فرمایا ہے کہ تقوی سکھا تا ہے۔ زکوۃ انسانی ہمدردی، ایثار اور غم خواری کی تعلیم دیتی ہے اور جج بہت
سے مختلف طریقوں سے معاشرے اور ملت کی اصلاح اور تنظیم وغیرہ کا مؤثر وسیلہ ہے۔

امام غزالى رحمة الله عليه احياء العلوم مين لكصة بين:

خدافر ما تا ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔اور فر مایا کہ بھو لنے والوں میں نہ ہو۔اور فر مایا کہ نشے کی حالت میں اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم بید نہ جھو کہ تم کیا کہد ہے ہو۔ کتے نماز کی بین جنھوں نے گوشراب نہیں ہی ، مگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو نہیں جانے کہ وہ کیا کہد ہے ہیں۔آپ نے فر مایا کہ جو شخص دور کعت بھی نماز ایسی اداکر ہے جس میں کسی دنیاوی چیز کا دھیان نہ آئے تو خدا اس کے گنا ہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فر مایا کہ نماز عاجزی، فروتی، زاری، وردمندی اور شرمندگی کا نام ہے اور بیا کہ جس نے بیات نہیں پیدا کی اس کی نماز ناقص ہے۔اوراگلی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں ہرا کیسی کی نماز قبول نہیں کرتا۔ میں صرف اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بڑوائی نہیں جتا تا اور جو بھو کے ہوں جو میری بڑوائی تبیں جتا تا اور جو بھو کے

مخان کومیرے لیے کھانا کھلاتا ہے اور آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے کہ نمازای لیے فرض کی گئی اور جج کے ارکان ای لئے بنائے گئے تا کہ خدا کی یا دکی جائے۔ تو اگر دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جو مقصود ہے تو اس میں یا دالہی کی قدرو قیمت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جس کی نماز اس کو برائی اور بدی سے نہ روکے تو ایسی نمازاس کو خداسے اور دورکر دیتی ہے۔

علامہ اقبال اُسوہ حسنہ کی تقلید کاسبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم باغ مصطفوی کی ایک کی ہو۔

بہارِ مصطفوی کی ہواؤں سے کھل کر ایک بھول بن جاؤ۔ اُٹھی کی بہارا لیں ہے کہ اس سے رنگ اور بو

عاصل کرنی چاہے، اس لیے حضور کے مکارم اخلاق اور اُسوہ حسنہ کا پرتو اپنے اندر پیدا کرو۔ مسلمان

مرتا پاشفقت ہوتا ہے۔ ونیا میں اس کا ہاتھ اور زبان سب رحمت ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہوہ نام

لیوا ہے اس ذات گرامی کا جس کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند دو نکڑے ہوگیا۔ جو خلق عظیم کے

عامل ہیں اور جن کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ تم اگر آنحضرت کی راہ سے دور ہوجاؤ گے تو

ہمارے ذمرے سے خارج شار کیے جاؤ گے۔ مسلمان کی طینت اور فطرت ایک موتی کی مانند ہے۔

ہمارے ذمرے سے خارج شار کیے جاؤ گے۔ مسلمان کی طینت اور فطرت ایک موتی کی مانند ہے۔

ہمار کو آب و تاب بینمبر میں کے سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آب نیساں ہے اس سمندر کے

ہمار کو آب و تاب بینمبر میں اس مندر سے موتی بن کر با ہرآ۔ اشعار میں یہ ضمون ملاحظہ سے جے:

غنچهٔ از شاخسارِ مصطفی گل شو از باد بهارِ مصطفی از بهارش رنگ و بو باید گرفت بهرهٔ از خلق او باید گرفت فطرت مسلم سراپا شفقت است در جهان دست و زبانش رحمت است آنکه مهتاب از سرِ انگشتش دو نیم رحمت او عام و اخلاقش عظیم از مقام او اگر دور ایستی از میانِ معشر ما نیستی از میانِ معشر ما نیستی طینت پاك مسلمان گوهر است آب و تابش از یم پیغمبر است

آبِ نیسانی بآغوشش در آ و ز سیان قلزسش گوس بر آ<sup>10</sup>

اسلام نے اخلاق عالیہ کا بہت بڑا درجہ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کی پکیل کو بھی حسن
اخلاق سے متعلق قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اکمل المومنین ایمانا احسنهم حلقا
(مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو حسن اخلاق میں سب سے زیادہ ممتاز ہو۔
(تر فری، ابوداؤدو غیرہ) بخاری شریف میں کتاب الا دب میں صدیث آئی ہے کہ حضوراً رشاد فرمائے
میں کہ حیار کم احسنکم الحلاقا (تم میں سب سے بہتر وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا
ہیں کہ حیار کم احسنکم الحلاقا (تم میں سب سے بہتر وہ ہے جواخلاق میں سب سے الحقا
ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے :احب عباد الله الی الله احسنهم الحلاقا
مربندگان خدا میں اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پہند بیدہ وہ ہے جوان میں اخلاق کے لحاظ سے سے ایجھا

علامه سيّد سليمان ندوى لكصة مين:

اسلام نے اخلاق حسند کا ایک اور بلند تخیل پیش کیا ہے اور وہ ہے کہ اخلاق حسد در حقیقت صفات الہی کا سابیا اور ظل ہیں اور اس کی صفات الہیہ کے ادنی ترین مظاہر ہیں۔ حدیث ہیں ہے کہ آپ نے فرمایا: حسن الدحلق حلق الله الاعظم (طبرانی) لینی خوش خلقی الله تعالی کا خلق عظیم ہے۔ ہم انھی اخلاق کو اچھا کہتے ہیں جو صفات ربانی کا عکس ہیں اور انھی کو برا کہتے ہیں جو ضدا کی صفات کے منافی ہیں البت بی فلا ہر ہے کہ خدا کی بعض خاص صفیتیں الی بھی ہیں جو ای کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کا تصور بھی دوسرے میں نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اس کا واحد ہونا، خاتی ہونا، نیز الی پر جلال صفیتیں بھی ہیں جو صرف خدا ہی کو زیبا ہیں جیسے اس کی کریائی اور بڑائی وغیرہ ۔ اس قسم کی صفات کا بندے میں کمال ہے ہے کہ ان کے مقابل کی صفیتیں اس میں پیدا ہوں ۔خدا کی کریائی کی صفات کا بندے میں خاکساری اور تو اضع ہواور خدا کی بلندی کے مقابلے میں بندے میں کہیں وافر وقتی ہیں کا وروائی ہیں ہیں ہور ادر یا ہی کہیں کا ذریعہ اخلاق کو ای لیے قرار دیا ہیں کہیں وروائی تھیل کا ذریعہ اخلاق کو ای لیے قرار دیا ہی کہیں میں روحائی ترقی کی سیر کی آخری کی ہماری روحائی ترقی کا سلمہ جاری رہے گا۔ اور یہی ہماری روحائی زندگی کی سیر کی آخری میں منزل ہے۔ اخلاق کا اس سے بلند ترخیل ممکن نہیں۔ لئ

الله تعالی نے واضح الفاظ میں آنخضرت ﷺ کے حسن اخلاق کی بابت ارشادفر مایا ہے۔ و انك لعلى خلة عظیم (اور آپ بے شک عظیم اخلاق کے حامل ہیں)۔ اس لیے آپ کی ذات گرامی خیر لعلی خل

البشر اورافضل الرسل ہے اوراس لیے آپ کے اوصاف ستودہ، کردار بلند، اخلاق عالیہ، اُسوہ حسنہ، وہ واحد آئیڈیل ہیں جس کا اتباع اور جس کی تقلید ہم پر لازم وواجب ہے۔خوداللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے۔ (جو پہلے آچکا ہے کہ)و لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه (اور رسول اللہ کی ذات یاک میں تمھارے لیے اُسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ موجود ہے)۔

ای لیے ہم پرعشق رسول اور انباع رسول فرض و واجب ہے۔ ای تقلید و انباع میں خدا کا عشق اور محبت الہی بھی مضمر ہے۔ یہ تقلید اپنے کمال پر بہنچ کر زور عشق میں انقلاب آفریں بن سکتی ہے اور بلا شبدایک خص کوسب سے بلند مدارج و مراتب تک پہنچادی ہے۔ علامہ اقبال کے بیشعر پہلے آ بچے ہیں گرا یہے ہم بیں کہ ان کے اعادے میں کوئی مضا کھنہیں:

ہست ہم تقلید از اسمائے عشق اجتناب از خوردن خربوزہ کرد تا کمند تو شود یزداں شکار کا کیفیت ہاخیزد از صہبائے عشق کامل بسطام در تقلید فرد عاشقی؟ محکم شو از تقلیدِ یار

# ٣- مكارم اخلاق

آنخضرت ﷺ کی حیات مبارکہ کا ہرواقعہ اور آپ کے روز مرہ کے معمولات تمام دنیا کے لیے ایک مثالیٰ مونہ ہیں۔ حیات طیبہ سرتا پام مجمزہ ہے۔ آپ مجموعہ کمالات انسانی وملکوتی تھے۔ آپ کی ذات میں تمام اخلاقی اور روحانی اوصاف جمع تھے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بیتمام حالات محفوظ ہیں اور ایسے معتبر کہ نحافین کو بھی ان کی صدافت اور واقعیت تسلیم ہے۔ آپ کے علاوہ یہ خصوصیت کسی نبی یا رسول کو حاصل نہیں۔ کسی کے حالات زندگی مفصل تو کیا مختصر بھی دستیا ہے۔ ہیں ہوئے۔

آپای سے اور بیشرف بھی آپ ہی کی ذات کے لیے مخص تھا۔ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے ہے۔ اس طرح شہسواری ، تیرافگی ، نیز ہ بازی شمشیرزنی بھی کسی سے نہیں سیکھی تھی گر جنگ احداور جنگ حنین کی مثالیں موجود ہیں کہ جب دوسرے مسلمان میدان سے منہ موڑ گئے تھ تب بھی آپ اپی جگہ قائم تھے۔ تمدنی اور عمرانی مسائل ، جہاں بانی اور جہاں داری کی صلاحیت ، اجتماعیت اور اقتصادیت کے مسائل بیسب انعامات الہی تھے، جو نبی آئ کو وجی الہی نے تعلیم کیے تھے اور ای کے مسائل بیسب انعامات الہی تھے، جو نبی آئ کو وجی الہی نے تعلیم کیے تھے اور ای کے در خرکا درجہ حاصل ہے۔

آپ اپ سارے کام خود انجام دیتے تھے۔گھری صفائی، اون کوباندھنا، بکری کودوہنا،
بازار سے سوداخریدنا اورخود اسے اُٹھا کر لانا، غرض ہرکام خود کرتے تھے۔ جو ملکا اسے پہلے سلام
کرتے اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ رنگ، نسل، آقا، غلام کا کوئی فرق روانہ
رکھتے۔ عدل اور مساوات کی جو مثالیں آپ نے قائم کیں، وہ تاریخ کاروش باب ہے۔ انصاف
کے معاملے میں اپ پرائے سب آپ کی نظر میں برابر تھے۔ آپ اپ پرائے سب کی مددو
اعانت فرماتے تھے۔ فاص طور پرغریبوں سے آپ کو بہت محبت تھی اوران کی مدد میں فاص اہتمام
فرماتے تھے۔ جال اور گنوار ملنے آتے اور گتا خانہ پیش آتے تو آپ کمبر فرماتے۔ رات اور دن کا،
گھراور باہر کا آپ کالباس ایک ہی ہوتا تھا۔ فرش زمین پر بے تکلف بیٹھ جاتے۔ بھی کی سے ترش
کور نے بیش نہ آتے۔ ہوتم کی بیہودہ

باتوں سے اورلہو ولعب سے احتر از فرماتے ، آپ کارعب وجلال ایباتھا کہ جوسامنے آتام عوب ہو جاتالیکن جو قریب آکر بیٹھ ااور آپ کے کلام مجز نظام سے فیض یاب ہوتاوہ آپ کی محبت ول میں کے کرجاتا تھا۔

عدل ومساوات کی طرح عفوو درگر رآپ کا خاص شیوه تھا۔ خود ہرطرح کی تکلیف برداشت فرماتے۔ قریش مکہ نے آپ کی اہانت اور آپ کوجسمانی تکلیفیں پنچانے میں کوئی کر اُٹھا نہ رکھی تھی مرآپ بہی فرماتے رہے۔ رب اھد قومی فانھم لا یعلمون۔ (اے رب! میری قوم کوہوایت وے یہ جانتے نہیں ہیں)۔ جنگ اُحد میں جب آپ زُخی ہو گئے اور بعض صحابہ شنے عرض کیا کہ ان وشنوں کے لیے بدو عافر مائے تب بھی آپ نے ان کے لیے بہی دُعا کی تھی۔ ای طرح طاکف میں ہوا جب آپ وہاں تبلغ کے لیے تشریف لے گئے تو عما کدین شہر نے پچھ شریر لوگوں کو پیچھ لگا دیا ہوا جب آپ وہاں تبلغ کے لیے تشریف لے گئے تو عما کدین شہر نے پچھ شریر لوگوں کو پیچھ لگا دیا جضوں نے آپ پر اینٹ اور پھر پھیئے، آپ کی تو بین کی اور آپ کوزخی کر دیا۔ والیسی پر آپ سے بدو عالی ورخواست کی گئی۔ گر آپ نے دُعا فرمائی: ''خداوندا! بنو تقیف کو ہوایت وے اور ان کو میرے پاس لا''۔ قریش مکہ کے مظالم کی فہرست کی سے ڈھی چھی نہیں۔ کون کی ایز ارسانی تھی جو میرے پاس لا''۔ قریش مکہ کے مظالم کی فہرست کی سے ڈھی چھی نہیں۔ کون کی ایز ارسانی تھی جو میرے پاس لا''۔ قریش مکہ کے مظالم کی فہرست کی سے ڈھی چھی نہیں۔ کون کی ایز ارسانی تھی جو میرے پاس لا'۔ قریش مکہ کے مظالم کی فہرست کی سے ڈھی چھی نہیں۔ کون کی ایز ارسانی تھی جو میں جب آپ گوان پر کامل غلبہ اور تسلط حاصل تھا تو آپ نے سب کو جو کر کے فرمایا۔ ''د تریب علیکم الیوم (آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں بیریگا)

حضور مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ دیر تک مریض کے پاس کھم ہرتے، اس کوسل ویے اور علاج کی طرف توجد دلاتے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا خاص لحاظ فرماتے تھے۔ بچوں سے شفقت اور بیار کرتے عورتوں کی ایداداوراعائت کرتے اور بوڑھوں کی تعظیم اور مدو فرماتے، آپ کا ارشاد ہے: من لم یر حم صغیرنا ولم یو قر کبیرنا فلیس منا۔ (جو ہمارے بچوں پرم نہ کرے، اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے زمرے میں نہیں)۔ آپ مجلس میں پاؤں بھیلا کرنہ بیٹھے۔ مصافحہ کے لیے بہلے خود ہاتھ بڑھاتے، صحابہ کوان کے ناموں میں نہوں کے بلا کرنہ بیٹھے۔ مصافحہ کے لیے بہلے خود ہاتھ بڑھاتے، صحابہ کوان کے ناموں کے دومروں کی بات بھی نہوں کے اور فرداری کا جذبہ بیدا ہو۔ گفتگو میں آپ دومروں کی بات بھی نہ کہ دومروں کی بات بھی نہ کہ دومروں کی بات بھی نہ کہ دومروں کی عزت فرماتے۔ مثلاً حضرت کا شختے۔ جب تک وہ کہتار ہتا متوجہ رہتے۔ بزرگوں اور فاضلوں کی عزت فرماتے۔ مثلاً حضرت کا شعار سناتے۔ ای

طرح ایک دن آپ صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے۔
آپ نے انصار سے فرمایا: ''اٹھ کراپنے سردار کی پیٹوائی کرو' ۔ حضور نے بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، پاس بچھ نہ ہوتا تو قرض اور مستعار لے کردیتے ۔ حالانکد اپنا حال بیتھا کہ حضور کے گھر اکثر فاقہ میں بسر ہوتی تھی ۔ حضرت عاکشہ صدیقہ قرماتی ہیں کہ بعض دفعہ مہینہ بھرتک صرف دودھ اور مجور پر بسر ہوئی ہے۔ گوآپ نے دوسری غذا کیں بھی تناول فرمائی ہیں، گریہ کھانے عموماً ہدیہ کے طور پر خدمت والا میں پیش ہوتے تھے۔ سرکہ، شہد، زیتون کا روغن، کدو، کلڑیاں اور طوہ آپ کو بہت پہند تھا۔ مزاج مبارک میں صد درجہ نفاست اور لطافت رپی ہوئی تھی۔ کی کو میلا کچیلا یا پر بیثان دیکھتے تو ناپند فرماتے ۔ بودار چیزوں سے شخت نفر سے تھی ۔ خوشبو پہند تھی اور خود بھی اکثر استعال فرمایا کر سے تھے تم دے دیا تھا کہ کوئی شخص بیاز بہن اور مولی کھا کر مجد نبوی میں نہ آئے، استعال فرمایا کر سے باعث زحت ہوگی۔

آپ بے حدزم مزاج اور شیریں بیان تھے اور آپ کی گفتگوسا دہ، ملائم بیٹھی اور سلی ہوتی تھے۔ بھی۔ آہتہ آہتہ کلام فرماتے کہ سننے والے کوفوراً ہی آپ کے فرمودات یاد ہوجاتے تھے۔ بھی بے ضرورت گفتگونہ فرماتے ۔ بہت کم ہنتے تھے۔ کسی نے آپ کوفہ تھہہ مار کر ہنتے نہیں دیکھا۔ اچھی ماتوں برصرف تبسم فرماتے۔

آ بگالپیدنه خوشبودار ہوتا تھااور جسم مبارک سے ایسی خوشبومبکتی تھی جیے مشک ، مگرخوشگواراور دھیمی ، آپ کا لباس نہایت سادہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ آپ نے (محض تھوڑی دیر کے لیے) قیمی لباس بھی زیب تن فرمائے ہیں جوبطور ہریہ خدمت والا ہیں پیش کیے تھے۔

آپ کی عفت و عصمت کا بی عالم تھا کہ بچین سے جاہلیت کی کی بیبودہ رسم اور کھیل کود میں آپ امانت ودیانت میں آپ امانت ودیانت میں استے نیک نام سے کہ ساراعرب آپ کوصا دق اورامین کے لقب سے پکارتا تھا۔ آپ پرعوام کوال قدراعتا دتھا کہ نبوت کے بعد جب قریش آپ کے بدترین خالف اور دشمن بن گئے تھے، سب لوگ اپنی امانتیں آپ ہی کی تو یل میں رکھتے تھے۔ ہجرت کی رات بھی آپ کے پاس بہت کی امانتیں جع تھیں۔ چنا نجی حضورت علی کو آپ نے اس کے بیچھے چھوڑا تھا کہ وہ سب لوگوں کوان کا مال ومتاع بحفاظت لوٹانے کے بعد مدینہ کو ہجرت کریں۔ زہد کی یہ کیفیت تھی کہ مہینہ ہجرت کے میں آگ نہ جفاظت لوٹانے کے بعد مدینہ کو ہجرت کریں۔ زہد کی یہ کیفیت تھی کہ مہینہ ہجرتک گھر میں آگ نہ جفائی تھی اور بہا او قات صرف تھجور اور پانی پرگزارہ ہوتا تھا۔ حدید ہے کہ مدینہ کے دس سالہ قیام

میں جب کہ آپ کو ہرطرح کی ظاہری توت وقد رت حاصل تھی آپ کو ہرا ہر تین دن تک ایک مرتبہ بھی روٹی کھانے کو ہیں نصیب ہوئی۔ غور کے قابل ہے یہ بات کہ جس رات آپ نے مولائے حقیق کے وصال کے لیے رحلت فر مائی ہے ای شب حضرت عائشٹ نے پڑوئن سے تیل قرض لے کرچراغ جلایا تھا۔

غرض آنخضرت الله کا دات گرامی، رحمت، شفقت، رافت، تواضع، اکسار، شجاعت، رحم و کرم، عدل، سخا، جود، حیا، شرم، صبر، حلم، عفو، صدق، امانت، دیانت، عصمت، عفت اور تمام مکارم اخلاق کا مجموعه اور مثالی نموزی کے بہی وہ اُسوہ حسنہ ہے جئے خود باری تعالی نے خلق عظیم کے لقب سے نواز اہے: وَ إِذَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِیم می اُل اِستوار کر اِن اُل کا کھی خُلُقِ عَظِیم می اُل کو سامنے رکھ کراپی عملی زندگی کو اس پر ہموار اور لیے رب العزت نے مسلمانوں کو اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کراپی عملی زندگی کو اس پر ہموار اور استوار کرنے کا تھم دیا ہے: لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللهِ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ۔ وَاتْمُعارے لیے رسول الله اِسْدَار کی عالی خیار کے مدارج اعلی حاصل کرسکتے ہو۔

₩.....₩

# خواشي

- ۱- سیدسلیمان ندوی، خطبات مدارس، ص۸۳-۸۵\_
  - ۲- اليناً بس ۹۱-۹۲-
  - س- کلیاتِ اقبال (قاری)، پیام شرق بش ۲۰-
    - ٣- اليناء امرار ورموز عص ٢١-
      - ۵- ايضاً-
    - ۲- ایضاً، جاویدنامه، ص ۱۲۷\_
  - ۸- کلیاتِ اقبال (فاری)،جاویدنامه، ۱۲۸ میرا
    - 9- سوره الاحزاب، آيت ۲۱\_
      - ۱۰- سوره بقره ،آیت ۱۲۹\_
- اا- سيدسليمان ندوى، سيرت النبي، جلد عشم م ١٧٥-١٧٠
  - ۱۲- باسورتهاسمته اسيرت محمد اس
- سا- سيدسليمان ندوى اسيرت النبي اجلاعشم اص ١٩٧٨ ١٩٧٥ م
  - ۱۲- الينائص ۱۵-۱۱\_.
  - 10- كلياتِ اقبال (قارى)، امر ارورموز، ص١٣٢-١٣٣١ ـ
- ۱۲- سيدسليمان ندوى، سيوت النبي، جلد شغم بص١٣٠-٣٥-
  - 14- کلیاتِ اقبال (فاری)، امرارورموز، ص ۲۲،۲۱\_
    - ۱۸- سوره القلم، آيت ١٧-

₩....₩....₩

# انسان کامل

علامه اقبال کی اصطلاح کے مطابق شرف انسانی کی معراج اور ارتقائے خودی کی کامل ترین صورت انسان کامل ہے۔علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں'' زندگی کی متضاد قو تیں ہم آ ہنگ ہوجا ئیں گی اور اس میں قوت اور علم اپنے انتہائی مدارج کے ساتھ موجود ہوگا''۔اس کو اقبال مومن کامل کہتے ہیں اور اس کی شان میں بیان کرتے ہیں:

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
گفتار میں کروار میں اللہ کی بربان
ہمایہ جریل امیں بندہ خاک
ہمایہ جریل امیں بندہ خاک
ہمایہ کا نشین نہ بخارا نہ بدخثان
بیہ راز کمی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے اراد ہونیا میں بھی میزان
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان
جس سے جگر لالہ میں شھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤل کے دل جس سے دہل جا کیں وہ طوفان ا

ای مرتبے پرمومن کامل کی تفسیر یوں فرمائی ہے:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں، کار کشا کار سازع

میں بات مولاناروم اس اندازے بیان کرتے ہیں۔ - میں بات مولاناروم اس اندازے بیان کرتے ہیں۔

آدسی چوں نور گیرد از خدا Tست سسجود ملائك ز اجتباT

اوراس مقام پررضائے بندہ اور مرضی مولا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بقول مولا ناروم م گفتهٔ او گفتهٔ الله بود م گرچه از حلقوم عبد الله بود علی علی میں کہتے ہیں:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہو چھے، بتا تیری رضا کیا ہے <sup>کے</sup>

یا تا کہ اس کا ادراک جابات کے بردوں میں ڈھکا رہتا ہے ورنہ خود خدائے تعالی نے قر آن شریف میں رسول مقبول ﷺ کے مل کواپی جانب منسوب کیا ہے۔ ارشاد ہے: وَ مَا رَمَیُتَ اِذُ رَمَیُتَ وَلَـٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ کے (جبتم نے می بحرکر منسوب کیا ہے۔ ارشاد ہے: وَ مَا رَمَیُتَ اِذُ رَمَیُتَ وَلَـٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ کے (جبتم نے می بحرکر بحینکا تو وہ تم نے نہیں بھینکا بلکہ وہ تو اللہ نے خود بھینکا تھا)۔ بقول علامہ اقبال: ''اس مومن کا مل اور انسان کا مل میں یہ قوت اور قدرت ہوتی ہے کہ اس کا عزم وارادہ تقدیر اللی ہوجاتا ہے اور میدان جنگ میں اس کا تیر، تیر خداوندی ہوتا ہے'۔ اقبال کا شعر ملاحظہ کیجے:

اسلام کا اصل الاصول تو حید کا عقیدہ ہے۔ اسلامی تو حید تمام مذاہب ومللِ قدیمہ کے وحد انیت کے تصور سے مختلف ہے۔ محملاً یوں کہا جاسکتا ہے کہ آنخضرت رہے گئی تعلیمات نے تو حید کی عمارت کے دواہم ستون قرار دیے ہیں:

اله خدائے قدوس کی حقیقی عظمت وجلال کی پیجان

۲۔ کا ئنات میں انسان کی اصل حیثیت اور اس کے مرہبے کی تعیین۔

خدائے عزوجل ہرفتم کی صفات عالیہ، اوصاف کمالیہ اور محامد جمیلہ سے متصف ہے، اس کی مانند کوئی نہیں۔عرش سے فرش تک جو پچھ ہے وہ اس کا ہے اور اس پرصرف اس کی حکمرانی ہے۔

کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں، اس کے کاروبار میں کوئی دوسرااس کا شریک نہیں۔
سبفانی ہیں، صرف ای ایک کو بقا ہے۔ سب اس کے آگے سر بھو وہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ ادر ہرائزام سے ہری ہے۔ وہ تشبیہ و تمثیل سے بالاتر ادرانسانی رشتے ناتے سے پاک ہے۔
خدا کی عظمت وجلالت و کبریائی کے ساتھ و تی محمدی نے بیئلتہ جھایا کہ انسان اس عالم خلق میں تمام کلو قات سے اشرف ہے اور وہ اس دنیا میں خدا کی نیا بت کا فرض انجام دینے آیا ہے اِنّی من تمام کلو قات سے اشرف ہوا دوہ اس دنیا میں خدا کی نیا بت کا فرض انجام دینے آیا ہے اِنّی منتوراس کی خلافت کا گواہ ہے۔ و لَقَدُ کر مُنا بَنِی آدم ۔ نار اور ہم نے بی آدم کوئزت واکرام منشوراس کی خلافت کا گواہ ہے۔ و لَقَدُ کر مُنا بَنِی آدم ۔ نار اور ہم نے بی آدم کوئزت واکرام مطاکیا۔) سے انسان کے شرف و عظمت اور عَدْم الاسماء کُلُها۔ الله اس نے آدم کوئنا ہے۔ میل کی وسعت اور قوت نیجر کی شہادت بہم پہنچتی ہے۔
کمال اساو تھا کتی کا علم بخش کے جس تو حید کی تلقین کی تھی۔ وہ انھی دوا صولوں پر قائم ہے ایک سے کرفن محمد منا چاہیے اور کرفنا میں اشرف ہے اس لیے کمی گلوق کے سامنے اس کا سر نہیں جھکنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ برض کی قوت، ہر طرح کی قدرت اور تمام اوصاف کمالیہ مرف اس ای بیشانی کو ہر چوکھٹ سے اٹھ کرصرف اس کے آستانے پر جھکنا چاہیے:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات<sup>ال</sup>

انسان کامل ہی نائب خدااور خلیفۃ اللہ ہے۔ وہ ان تمام اوصاف و کمالات سے متصف ہوتا ہے جو مشیت اللی میں اس کے لیے امانت رکھے گئے ہیں اور جن کی بدولت انسان کواحس التقویم کے معزز لقب سے نوازا گیا ہے۔

آغاز آفریش سے وجود نے جتنے ارتقائی مدارج طے کیے ہیں۔ بلا شہان میں انسان ارتقائی شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ گراس کو خیر وشراور پست و بلند کا وہ مجموعہ بنایا گیا ہے کہا گرایک طرف وہ احسن التقویم کے خطاب کا سزاوار ہے تو دوسری جانب اسفل السافلین کا رتبہ بھی اسی کی جانب منسوب ہے۔ خیر وشراور پست و بلند کا یہ تصادم و پریار ہی انسان کوعظمت وشرف کی جانب لے جاتا ہے اس لیے کہاسے وہ فطرت صالح ، عقل سلیم اور قوت ممیز ہے جش گئی ہے جواسے غلط سے میح کی جاتا ہے اس لیے کہاسے وہ فطرت صالح ، عقل سلیم اور قوت ممیز ہے جش گئی ہے جواسے غلط سے می کی طرف ، پست سے بلند کی جانب ، اور شرسے خیر کی سمت صراط مستقیم پرگامزن کرتی ہے۔ اس طرف خدانے انسان کو فطری طور پر جو صلاحیت عطاکی ہے وہ اسے خیر وسلامتی کی راہ پر قائم رکھتی ہے۔ خدانے انسان کو فطری طور پر جو صلاحیت عطاکی ہے وہ اسے خیر وسلامتی کی راہ پر قائم رکھتی ہے۔

موجودات عالم کے ذرے ذرے میں جی تعالیٰ کا ظہور ہے۔ اگریظہور نہ ہوتا تو موجودات صوری کا وجود ہی نہ ہوتا لیکن جی تعالیٰ کا ان ذروں میں ظہور ہر ذرے کی استعداد کے مطابق ہے۔ ظہوراتم سواانسان کے اور کسی چیز میں نہیں۔ اس لیے ساری کا کنات اس کے لیے مخرکی گئی ہاور اس لیے خدانے اپنی نیابت و خلافت کے منصب ولقب سے اس کو سر فراز کیا ہے۔ حضرت آ دم (جو ابوالبشر یا انسانیت کے اولین پیکر سے ) اپنے ظاہر کے لحاظ سے خلق کی صورت سے تو اپنیا باطن کے لحاظ سے حتی کی صورت سے تو اپنیا باطن کے لحاظ سے حتی کی صورت ۔ خدا و ندعز و جل کا ارشاد ہے: فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَحُتُ فِیهُ مِنُ رُوْحِی ۔ سایہ اللہ سے کا بر ہوتا ہے کہ جب جسم آ دم میں ہوتم کی روح بھو نکنے کے معنی صرف پنیں کہ مطاحیت بیدا ہوگئی تب اس میں اللہ تعالی نے اپنی دوح بھو نکے کے معنی صرف پنیں کہ جسد آ دم میں زندگی کی لہر دوڑگئی بلکہ یہ بھی ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا پر تو آ دم پر ڈالا۔ جسد آ دم میں زندگی کی لہر دوڑگئی بلکہ یہ بھی ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا پر تو آ دم پر ڈالا۔ جسد آ دم میں زندگی کی لہر دوڑگئی بلکہ یہ بھی ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا پر تو آ دم پر ڈالا۔ جسد آ دم میں زندگی کی لہر دوڑگئی بلکہ یہ بھی ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا پر تو آ دم پر ڈالا۔ جسد آ دم میں زندگی کی لہر دوڑگئی بلکہ یہ بھی ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات اور صفات کا پر تو آ دم کوئل آ دم کا تسویہ پورا ہو چکا تھا ، اُنھوں نے اس پر تو کو تول کیا اور ایا نت الہی کے حکمل ہوگئے۔

اسی کے انسان میں جملہ صفات الہی کا پرتو پایا جاتا ہے۔ وجوب ذاتی اور صفات تنزیمی کے ماسوا کہ وہ اس کے اسلاکا ماسوا کہ وہ اس بیا کہ اور برتر ذات کے لیے مخصوص ہے۔ فرق ریہ ہے کہ وہ ان صفات کے لیے اللہ کا محتاج ہے اللہ کا عامل محتاج ہے اور اللہ کسی بات میں کسی کامحتاج نہیں ، انسان ظل عکسی اور اضافی طور پر صفات الہی کا حامل بنا ، جسی تو اس کو مبحود ملا تک ہونا گویا اعلامیہ تھا کہ وجود بنا ، جسی تو اس کو مبحود ملا تک ہونا گویا اعلامیہ تھا کہ وجود کے ارتقانے کمل شکل اختیار کرلی۔

الله تکالی کے اساوصفات کاعقیدہ اسلام میں صرف نظری چیز نہیں بلکہ اسلامی اعتقاد میں اس کوعملی حیثیت بھی حاصل ہے بینی خداکی بیصفات اخلاق انسانی کامعیار ہیں۔انسان کے حصول شرف وعظمت کی کسوٹی بہی صفات واساء ہیں۔انسان کی عملی زندگی ان ہی صفات خداوندی کے پرتو کے مطابق ڈھلنی چا ہیں۔اگرانسان خدا سے نسبت پیدا کرنی چا ہتا ہے تو اس پرلازم ہے کہ وہ خدا کے ان اساء وصفات سے نسبت پیدا کر ہے تا کہ انسان کامل اور نیابت خداوندی کے منصب جلیلہ تک اس کورسائی میسر آسکے۔

حدیث شریف میں آیا ہے: ان الله حلق آدم علی صورتد (خدانے آدم کوانی صورت پر پیدا کیا)۔ ذات باری ہوشم کی بجسیم وتشبیہ سے پاک ہے،اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں صورت سے مراد جسمانی شکل نہیں ہوسکتی، بلکہ معنوی صورت وشکل مقصود ہے۔ بعنی خداکی صفات کا ملہ کا عکس موجودات میں سب سے زیادہ انسان ہی میں جلوہ گرہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ

حسن المحلق حلق الله الاعظم (حسن اخلاق صرف خدا تعالیٰ کاخلق عظیم ہے)۔ارباب معرفت نے اس لیے یہ تعلیم دی ہے کہ تعلقوا باحلاق الله (خداکے سے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو)۔جو کوئی جس درجے تک اخلاق خدا وندی سے نسبت کا ملہ پیدا کرے گا وہ اس قدرشرف انسانیت سے آراستہ اوراحسن التو یم کی عظمت سے ہم کنارنظر آئے گا۔

وجود کے مراتب میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، انسان اکمل ہے اور جملہ افرادانسانی میں محدرسول اللہ ﷺ سے ارفع واکمل ہیں اور مظہراتم ہیں حق تعالیٰ کے۔اس لیے صرف آپ ہی انسان کامل ہیں۔ دوسروں کو بیمر تبدآ پ ہی کی برکت اور آپ ہی کی پیروی ومتا بعت اور آپ ہی کی محبت سے ظلی طور پر حاصل ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں واضح طور پر انسان کو تخیر کا نات اور تخیر انفس و آفاق کا تھم دیا گیاہ۔
جابجا ارشاد ہے کہ یہ ساری کا نات، ہوا، پانی، زمین، آسان اور ان میں جو پچھ ہے، ہم نے
تہمارے لیے مخر کردیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھرانسان کا فرض ہوجا تا ہے کہ وہ ان سب کو تخیر کرے۔
جب تک نوامیس فطرت اور مظاہر قدرت کی کا مل تنجیر اور ان پر تصرف وغلبہ حاصل نہ ہو، انسان کو
مردمومن کے لقب سے سر فراز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تھم اس لیے بھی ہے کہ مردمومن پیرو، اور تنبع ہے
اس ذات اقد س کا جومومن کا مل اور انسان کا مل ہے۔ اور یہ کا نئات اور اس میں جو پچھ ہے، سب
پچھ آپ ہی کے صد قے میں وجود میں آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے: لو لاك لما حلقت
الافلاك (اگر آپ کی ذات والاصفات وجود پانے والی نہ ہوتی تو میں یہ ذمین و آسان اور یہ
کا نئات پچھ می پیدانہ کرتا)۔ اقبال کے اشعار دیکھیے فرماتے ہیں:

عالم ہے فقط مومن جال باز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے <sup>سال</sup>

جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی مرے کلام پہ حجت ہے نکتۂ لولاک <sup>کال</sup>

ولایت، پادشاہی، علم اشیا کی جہاں میری بیسب کیا ہیں؟ فقط اک نکتہ ایماں کی تفسیریں <sup>لا</sup>

ا قبال کا مردمومن جومعرفت خودی رکھتا ہے اور اتباع نبوی میں اُسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو فر مالتا ہے انقس و آفاق کو مخر کر لیتا ہے ۔ ضمیر کا نئات کے اسرار ورموز اس پرمنکشف ہو جاتے ہیں۔وہ ابن الوقت نہیں رہتا، بلکہ ابوالوقت اور ابوالحال کے بلندمقام پر فائز ہوجا تا ہے۔

عشق بھیل ذات کے لیے تنظیری عمل پر مستعدر کھتا ہے، اس لیے تمام فطری اور عمرانی رکاوٹوں پر غالب آتا ہے۔ بیعشق کا جذبہ حب خدا اور حب رسول سے میسر آتا ہے۔ فرمان خدا وندی ہے: وَالَّذِیُنَ امَنُوْ ا اَشَدُّ حُبًّا لِلَٰهِ۔ کیا (جومومن ہیں وہ خدا کی ذات سے زیادہ سے زیادہ میں رکھتے ہیں)۔ محبت خداعشق رسول کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی۔

قرآن شریف میں واضح طور پر فرمایا ہے: قُلُ اِنْ کُنتُمُ تُحِبُونُ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحُبِبُکُمُ اللّٰهُ کِانتُم تُحِبُونُ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحُبِبُکُمُ اللّٰهُ کِانتِ کِی تفییر یوں کی گئی ہے کہ فرماد یجیے اگرتم خدا سے مجبت کرتے ہوتو اول میرا اتباع کرو۔ اس پیروی اور اتباع کی برکت سے تم کومیری محبت حاصل ہوگی اور محبت رسول سے تم حب الہی تک پہنچ جاؤ کے جس کے صلے میں تم کوبارگاہ الہی سے بیانعام عطا ہوگا کہ خود خداتم سے محبت فرمائے گا)۔ اس لیے علامہ تھیجت فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی سے وہ سوز طلب کرو، جو حضرت ابو بکر صد این اور حضرت علی مرتضی کو ملاتھا۔ عشق نبی کا تھوڑ اسا حصہ حق سے طلب کرو کہ بیل جائے تو یہ بھی بہت ہے۔ تو یہ بھی بہت ہے۔

سوز صديق وعلى از حق طلب فرادة عشق نبى از حق طلب الله

مردمون خداکی صفات غفاری و قہاری کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے باوجود غلبہ وسلطانی، قوت و شوکت اور جاہ و جلال کے معمولات زندگی کی اوائی میں اور یگانہ و بیگانہ سے معاملہ کرنے میں سرتا پارخت و شفقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں موشین کی صفت یوں بیان فرمائی گئ ہے: اَشِدًاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمُ۔ نلاوہ کفار کے قل میں بہت خت، لیکن آپس میں بے صدرتم ول اور شفق ہیں)۔ مومن کو یہ صفت اتباع رسول کے صدیقے میں حاصل ہوتی ہے کہ آپ روف، رحیم اور دھمۃ للحالمین ہیں نیز خداکی صفت غفاری کے پرتو سے مومن میں بیصفت بیدا ہوتی ہے۔ وراصل مومن کے سما صفات، بی مثالی پیکر (آئیڈیل) ہوتا ہے اور وہ ہے جناب رسول مقبول بھی کی ذات مجمع الصفات، جوانسان کامل کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور جن کا پاکیزہ کر دار،

مکارم اظلاق اور اُسوہ حسنہ مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے واحد نمونے کا درجہ رکھتا ہے اقبال کی مختفر نظم ''مردِ بزرگ'' ایک ایسے ہی صحیح فتم کے مردمومن کی تعریف کرتی ہے جو انسان کامل (آنخضرت ﷺ) کے اتباع وتقلید کے شرف سے آراستہ ہے:

اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق قبر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہشفیق پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے گر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو مشمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں میں مادہ و آزادہ معانی میں دقیق بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق الل

مردمون ایمان کی دولت سے مشرف ہوتا ہے تو خدا کے تمام احکام کے سامنے سرخم کر دیتا ہے۔
وہ رسول کریم ﷺ کے عشق ومحبت میں سرشار ہوکر اُسوہ نبوی کے اتباع کی بدولت مکارم اخلاق سے
آراستہ ہوجا تا ہے۔غیراللہ کی نفی اس کو پاکی باطن اور صفائے قلب عطا کرتی ہے۔اس کے اقوال و
اعمال احکام الٰہی کے نور سے منور ہوتے ہیں اوراس کا قلب بیدار مہبط تجلیات الٰہی بن جاتا ہے۔

ول بیدار فاروق ول بیدار کراری میمار میماری میماری

مردمومن اس انسان کامل کے عشق اور ان کے اتباع کی بدولت وہ پاکی و پاکیزگ عاصل کرتا ہے جو کمال انسانیت کے لیے لازم ہے جس کے صدیقے میں اس کو باندازہ قوت و قدرت میسر آتی ہے۔ مومن کوعشق کی دولت کے توسل سے دل زندہ اور قلب سلیم عاصل ہو جاتا ہے جومعرفت الہی کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اس کی پاکی باطن، صفائے قلب، اور تنویر روحانی اس کو دہ بلکوتی شان اور لا ہوتی آن عطا کرتی ہے جس کا اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں۔

انفی اوصاف و کمالات کا مجموعہ ہونے کے باعث مردمومن نیابت خداوندی اورخلافت الہی

کاصیح استحقاق رکھتا ہے۔ خلافت الہی اور نیابت خداوندی کا تقاضایہ ہے کہ خلیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف و کمالات کا پرتو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا اتنائی وہ اپنے اندراس منصب خلافت و نیابت کا زیادہ ہمتر ادا کر سکے گا۔ نیابت کا زیادہ استحقاق ثابت کرے گا اور اسی وقت وہ نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔ اصل کے اوصاف و کمالات کا بیکس کمی فرد میں اس کی اپنی صلاحیت اور پاکیزگی کے لحاظ ہے کم و بیش پایاجا تا ہے۔ مدارج روحانی اور کمالات باطنی میں اس درجہترتی ممکن ہے کہ پھر بندہ مومن سر تا پاخدائی رنگ میں رنگ جائے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

صِبُغَةَ اللَّهِ وَ مَنُ آحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبُغَةً وَّ نَحُنُ لَهُ عَبِدُولَ - اللهِ

اللہ کارنگ ادراس کے رنگ سے زیادہ اچھا اور چوکھا رنگ اور کون سارنگ ہوسکتا ہے اور ہم ای کے بندے ہیں۔

حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں کہ انسان اوصاف عالیہ کے لیے اصطرلاب کی مانند ہے۔
انسان کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں اوصاف خدا وندی کا پرتو پایا جاتا ہے۔ جوصفت بھی
انسان میں پائی جاتی ہے وہ اس کا عکس ہوتی ہے۔ بعینہ ایسے جیسے کہ پانی میں جا ند کا عکس نظر آتا
ہے۔خلق کو پاک اور صاف پانی کی مانند مجھوجس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس نظر آتا ہے۔
مولانا کے اشعاریہ ہیں:

آدم اصطرلاب اوصافِ علو است وصفِ آدم مظهر آیات اوست هر چه در وح می نماید عکس اوست هم چو عکس ماه اندر آب جوست خلق را چون آب دان صاف و زلال وندر و تابان صفات ذوالجلال

جب مردمومن اپنی پاک باطنی، روش ضمیری، تنویر روحانی اور صفات ستوده کی بدولت، صفات خداوندی کا مظهر بن جاتا ہے تو اسے وہ کمال ارتقائے انسانیت حاصل ہوتا ہے جواسے مقام محمدی تک پہنچا تا ہے۔

مقیقت محمد بیر والفاظ میں بیان کرنا بے صدد شوار ہے۔ یوں مجھیے کہ حقیقت انسانی کی اصل حقیقت محمد کی میں فرمایا کہ اول ما حلق حقیقت محمد کی میں فرمایا کہ اول ما حلق

الله نوری (پہلی چیز جواللہ تعالی نے خلق کی وہ میرانورتھا) نیز فرمایا: کنت نبیاً و آدم ہین الماء والطین۔ (میں نبی تھاجب کہ آوم پانی اور مٹی کے درمیان سے) اور ابھی ان کو وجود حاصل نہیں ہوا تھا۔ آپ کل موجودات سے اسبق اور کل گلوقات سے اکمل ہیں۔ آپ اصل ہیں جملہ کا نات کی۔ حدیث قدی ہے: لو لاك لما حلقت الافلاك۔ (اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہیں کا نئات ہی کو پیدا نہ کرتا)۔ آپ خلاصہ موجودات ہیں۔ جس طرح آدم پرتخلیق کا نئات ختم ہوئی، آپ پر شکیل انسانیت ختم ہوئی۔ دراصل وہ قطب جس پراحکام عالم کا دارو مدار ہے اور جوازل سے ابد تک دائر کہ وجود کا مرکز ہے، حقیقت ایک ہی ہے آوروہ ہے حقیقت محمد ہے اور آپ ہی کی ذات واحدانسان کامل ہے۔

مردمومن کے لیے واحدمثالی بیکریمی انسان کامل لینی رسول اکرم بیکی ذات گرامی ہے۔ آپ تک رسائی جیبا کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے،عشق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اورعشق کی تھیل اُسوہُ حسنہ کی بیروی کے بغیر ممکن تہیں۔جس نے آپ کے اُسوہ طیبہ کا اتباع کیا، جسے آپ کی محبت حاصل ہوئی اور جسے بیسعادت نصیب ہوگئی اسے سب مجھل گیا۔مخضر بیکہ بند ہُ مومن جوتو حید کا راز دار، متاع مصطفوی کا امین اور اُسوۂ حسنہ کامتبع ہوتا ہے، جواحکام الہی اور فرامین مصطفوی کے اتباع كى بدولت روحانى ارتقاع كے منازل طے كرتا ہے۔ عشق رسول جس كازاوراہ اور قر آن عظیم جس کا برگ دساز ہوتا ہے،اسے وہ شوکت وسطوت نصیب ہوتی ہے جواسے ساری کا ئنات پر تصرف اورغلبه بخشى باوراس انفس وآفاق كي تخيراوران بركامل تصرف حاصل موجاتا ہے۔اس کی ذات ادصاف خداوندی کا پرتو اورجلال و جمال کامظہر ہوتی ہے۔صدافت اور حقانیت کے لیے وہ رحمت اور باطل وظلمت کے لیے تہر ہوتا ہے۔علمی اور عملی ،تدنی اور اخلاقی زندگی میں اس کی ذات انسانیت کے کیے رہنما ہوتی ہے اور سیاست واقتصادیات، تہذیب واجتماعیات میں وہ دنیا کے لیے چراغ راہ ہوتا ہے۔سائنسی علوم اور پوشیدہ حقائق اس پرمنکشف ہوجاتے ہیں اور وہطن کیتی اور سینهٔ افلاک کوچیر کرآسان وزمین اور خلاویا تال کے تمام اسرار سر بسته کوحل کرتا اور بے پناہ قوت اورغلبه حاصل کرلیتا ہے، اس لیے وہ انسانیت کے شرف کا پیکر ،عظمت وطافت کا مظہراور سلطان موجودات بن جاتا ہے۔اب اس کا ایک قدم زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا ماورائے افلاک۔ آسان وزمین اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں تو تقدیر و تدبیراس کے اشاروں پرعمل کرتی ہے۔ چنانچەدە عبدىت كے درجه كمال برفائز ہوكر بيك ونت صفات ملكوتى، نيابت البى اورخلافت خداوندى ككمالات كاجامع بن جاتا ہے۔علامہ اقبال مولانا گرامی كے نام ايك خط ميں لکھتے ہيں:

مسلم تودهٔ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے۔ یہ ایک قوت نورانیہ ہے کہ جامع ہے جواہر موسویت (علیہ السلام) اور ابراہیمیت (علیہ السلام) کی۔ آگ اسے جھوجائے تو بردوسلام بن جائے۔ پانی اس کی ہیبت سے خشک ہو جائے۔ آسان و زمین میں یہ نہیں ساسکتی کہ یہ دونوں ہستیاں اس میں سائی ہوئی ہیں۔ پانی آگ کوجذب کر لیتا ہے۔ عدم بود کو کھاجا تا ہے۔ پہتی بلندی میں ساجاتی ہے۔ مگر جوقوت جامع اضداد ہواور محلل تمام تناقضات کی ہو، اسے کون جذب کرب! مسلم کوموت نہیں چھوسکتی کہ اس کی قوت، حیات وموت کو اپنے اندر جذب کر کے حیات وموت کا اپنی مناقض منا چکی ہے۔ مسلم ضیف جذبات مناقض یعنی قہر وعمت کو اپنے قلب کی گری سے تعلیل کرتا ہے۔ اور اس کا دائر اُوالا تی تناقضات تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام طبعی تناقضات پہلی عادی ہے۔ پھرمسلم جو حامل ہے مجمد بیت کا، اور وارث ہے موسویت اور ابراہیمیت کا کیوں کر کسی شیں جذب ہوسکتا ہے، البتہ اس زمان و مکان کی مقید دنیا کے مرکز میں ایک ریگتان ہے جومسلم کو جذب کرسکتا ہے اور اس کی قوت جاذب بھی ذاتی اور فطری نہیں بلکہ مستعار ہے ایک کف پاس جن اس ریگتان کے جیکتے ہوئے ذروں کو بھی پائمال کیا تھا۔ ہیں

ای لیے حضرت علامہ مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردمومن کسی اور سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتا ہو ہوت کہتے ہیں کہ مردمومن کسی اور سے رنگ و بو حاصل کرتا ہے۔ ہروقت اس کے بدن میں ایک نئی روح جلوہ گر ہوتی رہتی ہے اور ہرساعت حق تعالیٰ کی طرح ، اس کی بھی ایک نئی شان ظہور کرتی ہے۔ اشعار ملاحظہ سیجیے:

مردِ حق از کس نگیرد رنگ و بو مردِ حق از حق پذیرد رنگ و بو مردِ حق از حق پذیرد رنگ و بو بهر زمان اندر تنش جانے دگر بهر زمان او را چو حق شانے دگر اس فرح فرمات میں کہمردمومن فاک سے جنم لیتا ہے مراطراف و جہات کی قیودتو و کر اس رب الاطراف و جہات کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اس کی راہ میں مرگ اور حشر سب بھی میں ران کا ساز وسامان صرف تب و تا ب بیم اور سوز دوام ہے۔ وہ اس نیلگوں آسان اور اس جے سیکڑوں آسانوں کی نضا میں پرواز کر کے اور خوطے کھا کر پھراس فضا سے نکل آتا ہے اور ایک فضا میں پرواز کرتا ہے جہاں اسے بی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جریل، فرشتوں اور فضا ہے نور میں پرواز کرتا ہے جہاں اسے بی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جریل، فرشتوں اور

حوروں سب کواپی گرفت میں لاسکتا ہے۔ اس وسعت نورانی اور فضائے نور میں اسے وہ ارتقا حاصل ہوتا ہے کہ وہ خیر البشر اور انسان کامل کے مقام بلند پر پہنچ کر دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے اور مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْی کِنْ (نْ نَظر کج ہوئی ، نہ اس نے کم یا زیادہ دیکھا) کے منصب سے بہرہ ورہوتا ہے اور مقام محمدی سے واقف ہوکر مقام عبدیت تک رسائی حاصل کرتا ہے:

هم چنان از خاك خيزد جان پاك سوئے بے سوئی گريزد جان پاك در ره او مرگ و حشر و حشر و مرگ جز تب و تابے ندارد ساز و برگ در فضائے صد سپهر نيلگون غوطه پيهم خورده باز آيد بيرون

می کند پرواز در پهنائے نور مجلش گیرندهٔ جبریل و حور تا ز ما زاغ البصر گیرد نصیب بر مقام عبدهٔ و گردد رقیب الله

₩....₩

# حواشي

| كلياتِ أقبال (اردو) بضرب كليم بص2-    | -1          |
|---------------------------------------|-------------|
| الصّاً، بال جريل بص٠٠١_               | -r          |
| مشنوی معنوی ، دفتر دوم بص ۲۵۱_        | -1~         |
| اليضاً، دفتر اول بص١٢٣ _              | -1          |
| کلیاتِ اقبال (فاری)،امرارورموز، ۲۲۸   | -۵          |
| كليات اقبال (اردو)، بال جريل بص٠٢-    | <b>-</b> Y  |
| سوره انفال ،آیت کا _                  | -4          |
| كلياتِ اقبال (فارى)، جاويدنامه، ص١٢٢_ | -۸          |
| سوره بقره ، آبیت ۳۰۰_                 | -9          |
| سوره بی اسرائیل،آبیت ۵ که             | -1+         |
| سوره بقره ،آیت اسار                   | -11         |
| كليات اقبال (اردو)، ضرب كليم بص٥٠-    | -1 <b>r</b> |
| سوره ص ،آبیت ۲ ک۔                     | -11         |
| كليات اقبال (اردو)، بال جريل، ص ٢٥٥_  | -11"        |
| اليناً المن 2-                        | -10         |
| الصِناً، بالكب درا،ص ٢٨٧_             | -1Y         |
| سوره البقره ، آیت ۱۲۵ ب               | -14         |
| سوره آل عمران ،آبیت ۳۱۰               | -iA         |
| کلیاتِ اقبال (فاری)، پیام شرق م ۲۰_   | -19         |
| سوره الفتح ،آيت ٢٩ ـ                  | -14         |
| كليات اقبال (اردو)، شرب كليم بص اسما_ | -11         |
| اییناً،بال جریل ہم سے ہے۔             | -11         |

۲۳- سوره البقره ، آیت ۱۳۸\_

۲۲- مثنوی معنوی ، دفتر دوم ، شعرنمبر ۱۳۸۸-۱۳۰۰ س

۲۵- مکاتیب اقبال بنام گرای مسکاتیب ا

٢٦- كلياتِ اقبال (قارى)،جاويدنامه، ص ٧٧-

١٨- كلياتِ اقبال (فارى)،جاويدنامه، ٩٥- ١

₩.....₩.....₩

# قرآن ڪيم

قرآن عیم کی تعلیمات ایی جامع و کامل ہیں کہ ان کی تشریح و توشیح کے لیے دفتر بھی ناکانی ہے، مختفراً ہیں کہا جاسکتا ہے کہ و کلا رکئب و گلا یکبیس اللا فی کی سیس مبینین (الانعام ۲، آیت ۵۹) (نرم و گرم، خشک و تر سبھی پچھروش کتاب میں موجود ہے)۔عبادات کی تلقین ، انسانیت کا شرف ، امر بالمعروف، نبی عن المنکر ، حلال حرام ، تعاون علی الخیر ، عدم تعاون علی الشر ، عدل وعفو ، احسان و درگزر ہرایک اپنے عمل کا ذمہ دار ، قول بلاعمل بدترین شے ، اعضائے انسانی مسؤل ہول کے ، خیروشر کم ہوزیادہ سب کی پرسش ہوگ ۔ ناپندیدہ طور طریق ، بنی آ دم اعضائے کی دیگرند ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ، ہر چہ ہرخود میسندی ہر دیگراں ہم میسند ، عورتوں اور مردوں کے حقوق ، شکر کرو مے تو انعامات میں زیادتی ہوگی انسان کانفس برائی پراکسا تا ہے ، تم کھانا ہری عادت ہے ، خصوٹ اور دیگر کہائر کی فدمت ، امراف و تبذیر کی برائی ، حصوٹ اور دیگر کہائر کی فدمت ، امراف و تبذیر کی برائی ،

نجل کی ندمت، خیرات ومبرات کا پبندیده ہوتا،ای طرح الله تعالیٰ کے تمام اساء وصفات تا که بندےاس کی صفات جمالی ،جلالی اور کمالی کا احساس کر کے حق اختیار کریں۔وغیرہ وغیرہ۔ بید چند عنوانات اوراشارے محض مثال کے طور پر ہیں ورنه مطالب قرآن مجید کا احاطہ ناممکن ہے۔

بچرتغلیمات ِقرآن گونا گول خصوصیات اور عظمتوں کی حامل ہیں مثلاً:

(۱) میتعلیمات کل عالم اور تمام خلائق کے لیے ہیں اور ابدالا باد تک رہنمار ہیں گی۔

(۲) بیقلیمات حیات انسانی اور کا ئنات کے تمام شعبوں برحاوی اور جامع ہیں۔

(m) ان تعلیمات میں اخلاق وفضائل کی بہترین تعلیم وترغیب ہے۔

(۷) علوم عقلی، اورعلوم اخروی، پہلوبہ پہلوموجود ہیں۔

(۵) عملی زندگی کی ہدایات اور عام مطالب سب کے لیے ہل الفہم ہیں۔

(۲) وین و دنیا کا بہترین ہدایت نامہ اور ملک وریاست کا بہترین قانون اس میں موجود ہے۔

(۷) قرآنی احکام فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں اور عقل بشری کے لیے قابل فہم اور لائق قبول۔

(۸) انفرادی اوراجمّاعی طور پرتمام نوع بشر کے لیے بیاحکام قابل عمل ہیں۔

(۹) قرآن،رنگ،قوم،نسل،زبان،ملک وغیره کےامتیازات دورکرتاہے۔

(۱۰) قرآن میں حقوق انسانی تفصیل سے قائم کیے گئے ہیں۔

(۱۱) قرآن نے عمرانی اور تمدنی حقوق اور فرائض متعین کیے ہیں۔

(۱۲) راعی ورعایا، حاکم ومحکوم، خادم و آقاکے امتیاز ات اور حقوق فرائض مقرر کیے سکتے ہیں۔

(۱۳) مساوات، اُخوت ،صدافت ،عدل ،امن ،سلامتی کی تلقین و تعلیم دی گئی ہے۔

(۱۹۷) مزید به که حسن بیان ، فصاحت و بلاغت ، تهذیب و شانستگی ، اثر و تا ثیر ، اعجاز بیانی اور مجزنما کی میں تمام کتب سادی پر فائق ہے۔

مولا نا ابوالكلام آزا دمرحوم سوره فاتحد كي تفسير كاخلاصه ان الفاظ ميں بيان كرتے ہيں: نزول قرآن کے وقت دنیا کا ندہبی مخیل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں، خاندانوں اور تبیلوں کی معاشرتی حد بندی کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ کا آ دمی سمجھتا تھا دین کی سیائی صرف اس کے جھے میں آئی ہے۔ جوانسان اس کی ندہبی صد بندی میں داخل ہے، نجات یا فتہ ہے جو داخل نہیں نجات سے محروم ہے۔ ہر گروہ کے نزویک ندہب کی اصل وحقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم بتھے۔جونبی ایک انسان اتھیں اختیار کرلیتا، یقین کیاجا تا کہاسے نجات وسعادت حاصل ہو

گئی ہے مثلاً عبادت کی شکل، قربانیوں کے رسوم، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا، چونکہ بیا عمال ورسوم ہر نہ ہب بیں الگ الگ شے اور ہر گروہ کے اجتماعی منتضیات یکسال نہیں ہو سکتے تھے اس لیے ہر نہ ہب کا پیرویقین کرتا تھا کہ دوسر انہ ہب صداقت سے خالی ہے کیونکہ اس کے اعمال ورسوم و یسے نہیں ہیں چیسے خود اس نے اختیار کرر کھے ہیں۔ ہر نہ ہی گروہ کا دوکر کا صرف یہی نہیں تھا کہ وہ سچاہے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسر اجھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ استے ہی پر قالع نہ بی س رہتا تھا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے بلکہ یہ بھی ضروری ہج تتا تھا کہ دوسر ول کے خلاف نفر سے اور تعصب پھیلائے۔ اس صورت حال نے بنی نوع انسان کوایک دائی جنگ وجدل کی حالت میں جنلا کر دیا تھا۔ نہ ہب اور خدا کے نام پر ہرگروہ دوسر کروہ سے نفر سے کہا تھا اور اس کا خون بہا تا جا کر بھتا تھا لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے نہ ہب کی سچائی کا عالمیرا صول پیش کیا:

(الف)ال نے صرف یمی نہیں بتایا کہ ہر ند ہب میں سپائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام ندا ہب سبچ ہیں۔ دین خدائی عام بخشش ہے اس لیے ممکن نہیں کہ کسی ایک جماعت کو دیا گیا ہو دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) قرآن نے کہا کہ خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب سے بڑی گمراہی ہے کہ بھی ایک ہی ہے اور سب کے لیے ہے۔ پس پیروان ند جب کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اُنھوں نے دین کی وحدت کوفراموش کر کے لگ الگ گروہ بندیاں کرلی ہیں اور ہر گروہ بندی دوسر کی گروہ بندی سے لڑرہی ہے۔

(ج) اس نے بتایا کہ خدا کا دین اس لیے تھا کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف دور ہو، اس لیے نہیں تھا کہ تفرقہ ونزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمرائی اور کیا ہوسکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے آئی تھی اس کو تفرقہ کی بنیاد بنالیا ہے۔

(د) ال نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے اور ایک شرح ومنہاج ہے۔ دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے البت شرح ومنہاج پر اختلاف ہوا اور بیا ختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہداور ہرقوم کی حالت بیسال نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسے ہی احکام واعمال اس کے لیے افتیار کیے جا کیں۔ پس شرح ومنہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہوسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کردی ہے۔ محض شرع ومنہاج کے اختلاف پر ایک

دوسرے کو جھٹلارہے ہو۔

(و) قرآن نے بتایا کتمھاری نم بی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر ورسوم کوانسانی نجات وسعادت میں کوئی دخل نہیں۔ بیگروہ بندیاں تمھاری بنائی ہوئی ہیں۔ ورنہ خدا کا تھہرایا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا قانون۔

(و) اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب سیچ ہیں لیکن پیروان مذہب سپائی سے مخرف ہو گئے ہیں اوراُنھوں نے اپنے اپنے دین کی صورت مسخ کر دی ہے۔ اگر وہ اپنی فراموش کر دہ سپائی از سرنو اختیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو گیا اوراُنھوں نے مجھے تبول کرلیا۔ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ سپائی ہے جسے وہ الدین اور الاسلام کے نام سے پکارتا ہے۔

(ز) وہ کہتا ہے خدا کا دین اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ

اس لیے ہے کہ ہرانسان دوسرے سے محبت کرے اور سب ایک ہی پرور دگار سے دشتہ عبودیت
میں بندھ کرایک ہوجا کیں۔ وہ کہتا ہے جب سب کا پرور دگارایک ہے، جب سب کا مقصودا تی کی
اطاعت اور بندگی ہے، جب ہرایک انسان کے لیے وہی ہونا ہے جیسا کہ اس کا ممل ہے، تو پھر خدا
اور فذہب کے نام پریہ تمام جنگ ونزاع کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا پری کا دشتہ ہی ایک ایسا
درشتہ ہے جوانسانیت کا بچھڑ اہوا گھر انا پھر آباد کرسکتا ہے۔ بیا عقاد کہ ہم سب کا پرور دگارایک ہی
ہوئے ہیں۔ یجہتی اور یکا نگت کا ایسا جذبہ پیدا کردیتا
ہے اور ہم سب کے سرایک ہی چو کھٹ پر جھے ہوئے ہیں۔ یجہتی اور یکا نگت کا ایسا جذبہ پیدا کردیتا

اسی کے قرآن مجید میں صراط متنقیم یانے کی وُعاسکھائی گئی ہے جوہم بانچ وقت روزانہ ہرنماز کی ہررکعت میں خشوع وضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔اسی لیے حضور رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج گئے تھے تا کہ ساری نوع انسانی آپ کے زیر سایہ صراط متنقیم پائے اور راہ نجات حاصل کرے۔ علامہ اقبال قرآن حکیم کووہ آئین اور ضابط کھیات سجھتے ہیں جو ہماری اخروی زندگی ہی نہیں، و نیاوی زندگی کے بھی تمام شعبوں میں مکمل طور پر رہنمائی کا ضامن ہے۔ دراصل کسی فرداور کسی مناور نیاوی نندگی کے جو داور استحکام کے لیے اساسی اور بنیادی ضابطے لازم ہیں جوان کے فکر و تد براور مالی و افعال کو سے خطوط پر چلائیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسا آئین اور ضابط قرآن حکیم ہے بلکہ مسلمانوں ہی کے ایسا تو تعلیمات سے استفادہ کرنے کا ارادہ مسلمانوں ہی کے لیے ہیں جواس کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کا ارادہ

کریں۔ جتنے اُصول، قوانین، ضابطے اور آئین انسان اپنی عقل وقہم سے بناتا ہے یا بنائے گا ان کا حشر ہم روز دیکھتے ہیں کہ وہ قطع وہر بدی حقاج اور ترمیم وتر دید کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہی اللی ہی وہ چیز ہے، جوابیا الل اور بھی تبدیل نہ ہو سکنے والا اور ہر دور میں صادق آنے والا قانون وضابطہ اور آئین عطاکرے جو بی نوع انسان کے لیے ہر ملک، ہر دور، ہر زمانہ، ہرقوم میں اس کی زندگی کے تمام گوشوں اور سارے شعبوں میں رہنمائی کا ضامن ہو۔ قرآن حکیم ایسا ہی ضابطہ حیات اور آئین زندگی ہے جوابد الآباد تک جاری رہے گا۔

حضرت علامہ نے رموز ہے خودی میں صفحہ ۲۱ اپرایک مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ '' در معنی ایس کہ نظام ملت غیراز آئین صورت نہ بندد، وآئین ملت محمدیقر آن است'' آگے صفحہ ۲۱ است کہ نظام ملت غیراز آئین صورت نہ بندد، وآئین ملت محمدیقر آن است'' جومطالب اقبال پر دوسراعنوان ہے کہ '' در معنی ایس کہ پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہی است' جومطالب اقبال نے یہاں یا دوسرے مقامات پر بیان کے ہیں، آئندہ صفحات میں ان کی تشریح و توضیح آئے گی۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ اقبال قرآن حکیم کواس اعتبار سے کہ دو آئین الہی اور ضابط حیات ہے گئی نہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ اقبال قرآن حکیم کواس اعتبار سے کہ دو آئین الہی اور ضابط حیات ہے گئی نہادہ واجمعت دیا ہے۔

اقبال کہتے ہیں کہ ملت آئین خداوندی سے ایک نظام حاصل کرتی ہے اور جونظام اس بنیاد پر
قائم ہوا سے دوام حاصل ہوتا ہے۔ شارع نیک وبدی حقیقت سے بخو بی واقف ہے۔ اس نے
تیرے لیے یہ قدرتی اور فطری آئین مقرر کردیا ہے تو اس پڑمل کر کے لوہ کی طرح سخت اور مضبوط
بن جائے گا اور دنیا میں بلند مراتب حاصل کرے گا۔ اگر تو کمزور ہے تو یہ تجھے قوی بنائے گا اور پہاڑ
کی طرح پختہ و مستحکم کردے گا۔ یہ جان لے کہ دین مصطفوی دین حیات ہے اور آپ کی شریعت اس
آئین حیات کی تغییر ہے۔ اگر تو زمین کی طرح پامال ہے تو یہ آئین تجھے آسان کی طرح سربلند کر
دے گا بلکہ خدا تجھے اس سے بھی ہوھ کر جو جا ہے گا بنادے گا۔ اس آئین کے ستقبل سے پھر آئین
کی طرح روشن ہوجا تا ہے اور اس سے لوہ ہے کے سارے ذیک دور ہوجاتے ہیں۔ اشعار پڑھے:

ملت از آئین حق گیرد نظام از نظام محکمے خیزد دوام

شارع آئین شناس خوب و زشت بهر تو این نسخهٔ قدرت نوشت از عمل آبن عصب می سازدت

جائے خوبے در جہاں اندازدت خسته باشی استوارت می کند بخته مثلِ کومسارت می کند مست دین مصطفی دینِ حیات شرع او تفسیر آئینِ حیات گر زمینی آسمان سازد آسرا آنچه حق می خواہد آن سازد ترا صیقلش آئینه سازد سنگ را از دلِ آسِن رباید زنگ را از دلِ آسِن رباید زنگ را

اس آئین حیات بخش و حیات افزاکے اس مختفر تعارف کے بعدا قبال کہتے ہیں کہ جب
سے ملت مسلمہ نے دین اسلام اور شعار نبوگ کو چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہوگئ ۔ وہ مسلمان جوشر کوا یک
معمولی کری کی طرح شکار کر لیتا تھا اب چیوٹی اس کے پاؤں میں آجائے تو وہ چی اٹھتا ہے۔ جس
کی تکبیر سے پھر پانی ہوجاتے تھے، اب وہ بلبل کے چیچے پر تڑپ جاتا ہے۔ جس کا عزم وحوصلہ
پہاڑ کو تکا جاتا تھا، اس نے خود کو تو کل کے سپر دکر کے اپنے آپ کولا چار بنار کھا ہے۔ جس کی ایک
ضرب سے دشمنوں کی گر دنیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ سینہ کو بی سے اب خود اس کا دل ختہ ورنجور ہے۔
جس کے اقد امات سے نئے نئے ہنگا ہے جنم لیتے تھے۔ وہ اب گوشعز اس میں پاؤں تو ٹر کر بیٹے گیا
ہے۔ جس کے تقم پر ساری دنیا چلتی تھی اور جس کے در پر سکندرو دارا بھکاری بن کر آتے تھے، اب
سعی وجبچو ترک کر کے قناعت کے نام پر خود کشکولی گدائی لیے بیٹھا ہے۔ (بیسب نحوست وزوال
کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے شعار مصطفوی اورا دکام نبوی سے منہ موڑ لیا ہے)۔
اشعار ملاحظہ سے بھے:

تا شعار مصطفی از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفت

آنکه کشتے شیر را چون گوسفند گشت از پامال مورے دردمند آنکه از تکبیر او سنگ آب گشت

از صفیر بلبلے بے تاب گشت انکه عزمش کوه را کاسے شمرد با توکل دست و پائے خود سپرد آنکه ضربش گردنِ اعدا شکست قلبِ خویش از ضرب ہائے سینه خست آنکه گامش نقشِ صد ہنگامه بست پائے اندر گوشهٔ عزلت شکست بائے اندر گوشهٔ عزلت شکست آنکه فرمانش جہاں را نا گزیر ہر درش اسکندر و دارا فقیر کوشش او با قناعت ساز کرد تا به کشکولِ گدائی ناز کرد تا به کشکولِ گدائی ناز کرد تا

علامدا قبال نے قرآن مجیم کا مطالعہ کا کم غور وفکر اور قد بروقعتی ہے کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے غائر مطالعہ سے اس سمندر کے موتی چن لیے ہیں۔ صبغة اللہ کے کہتے ہیں؟ اس رمز کو میں نے پورے شرح و بسط سے بیان کر دیا ہے۔ میر سے سوز وگدا زاور تب و تاب سے تو بھی اپنا حصہ حاصل کر لے اس لیے کہ میرے بعد کوئی ایسا مرد فقیر بھے نہیں ملے گاجوان اسرار کو بیان کر دیا ہے اور اس پرائی براؤر بیان کر دیا ہے اور اس پرائی بوسیدہ شاخ کو پھر تری و تازگی بخشی ہے۔ میں نے صرف شوق سکھا اور اس آگ میں سلگار ہا اور پھر اس سے مسلمانوں کی بھی ہوئی آگ کو از سر نو بھڑ کا دیا۔ مجھے آ وضح گاہی کی نعت عطا ہوئی۔ پھراس سے مسلمانوں کی بھی ہوئی آگ کو از سر نو بھڑ کا دیا۔ مجھے آ وضح گاہی کی نعت عطا ہوئی۔ ایک شروب میں لا الدکا سرور ملا ہوا ہے۔ آئی کے فیض سے میر نے فکر کی جولائی آسانوں کو بھوتی مشروب میں لا الدکا سرور ملا ہوا ہے۔ اس کے فیض سے میر نے فکر کی جولائی آسانوں کو بھوتی ہے۔ تُو بھی میر سے مشروب میں طور کے بی لے تا کہ تجھے کو بے نیام آلوار کی سی چک

ا قبال كاشعار كالطف ليجيه:

خاوراں از شعلهٔ سن روشن است اے خنك سردے كه در عصر سن است

از تب و تابم نصیبِ خود بگیر بعد ازیں ناید چو سن سردِ فقیر گوسرِ دریائے قرآن سفته ام شرح رسز صبغة الله گفته ام با مسلمانان غمے بخشیده ام کهنه شاخے را نمے بخشیده ام

با من آو صبح گاہے د ادہ اند سطوت کوہے بکاہے دادہ اند دارم اندر سینه نور لا اله در شراب من سرور لا اله فکر من گردوں میسر از فیض اوست جوئے ساحل ناپذیر از فیض او ست پس بگیر از بادہ من یك دو جام تیغ ہے نیام عمل نایا تیغ ہے نیام عمل نایا تیغ ہے نیام عمل نایا تیغ ہے نیام عمل تیپ

ا قبال اپنے قرآئی مطالعہ کا نچوڑ اور اپنے فکرو تد برکا خلاصہ یوں بیاں کرتے ہیں کہ ہمارا برگ وساز سب کتاب و حکمت ہے۔ یہی وہ دوقو تیں ہیں جن سے ملت کوعزت وآبر و حاصل ہوتی ہے۔ و نیائے ذوق و شوق کی فتو حات ہوں یا عالم زیریں اور عالم بالا کی فتو حات سب خدا کے انعامات ہیں جو مومنوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ یہی جمالی اور جلالی شان کی نمود ہے جو مومن کی شان امتیاز ہے۔ اگر تجھے دوام و ثبات مطلوب ہے تو قرآن سے خوشہ چینی کر۔ میں نے و یکھا ہے کہ اس میں آب حیات موجود ہے۔ قرآن ہم کو لا تخف ( دنیا کی کسی قوت سے خوف مت کھا وَ ) کا پیغام سنا تا ہے اور ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ ہم اس حالت اور کیفیت میں ڈوب جا کیں۔ سلطان اور امیر سب کو لا الدسے قوت حاصل ہوتی ہے۔ مر وِ فقیر بھی لا الد کا بم اپنے پاس رکھتا ہے کہ اس کی ہیبت سے سب لرزتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس لا اور اللا ( نفی اور اثبات کے کہ طیب کے دونوں گلاے ) کی تکوار تھی ہم نے ماسوا اللہ کی ساری قوتوں کو زیر کر لیا تھا:

برگ و ساز ما کتاب و حکمت است ایس دو قوت اعتبار ملت است آس فتوحات جهان ذوق و شوق این فتوحات جهان تحت و فوق این فتوحات جهان تحت و فوق سر دو انعام خدائے لا یزال مومنان را آن جمال است این جلال

بر خور از قرآن اگر خواهی ثبات در ضمیرش دیده ام آبِ حیات می دهد ما را پیام لا تخف می رساند بر مقام لا تخف قوت سلطان و میر از لا اله سیبت مرد فقیر از لا اله تا دو تیغ لا و الا داشتیم ماسوا الله را نشان نگزاشتیم ماسوا الله را نشان نگزاشتیم

رسوز ہے خودی میں قبال افسوں کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ نے آئین الہی کوچھوڑ دیا ہاں لیے تکرے کئرے ہوگئ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کوزندہ رکھے والی قوت یہی آئین ہے۔ مثالیں دے کراس بات کوذ بمن شین کراتے ہیں کہ دیھوکونپل ایک آئین کی پابند ہوئی تو بردھ کر پھول بن گئی۔ ای طرح پھول ایک قاعدے میں منسلک ہوئے تو گلدستہ وجود میں آگیا۔ آواز ایک نظم وضبط عاصل کرتی ہے تو نغمہ بن جاتی ہے ورنہ یہی آواز محض ایک بے معنی شور ہے۔ ہوا کی موج ہمارے گلے ماسل کرتی ہے تو نغمہ بن جاتی ہے ورنہ یہی آواز محض ایک بے معنی شور ہے۔ ہوا کی موج ہمارے گلے میں پہنے کرایک ضابطہ کی پابند ہوجاتی ہے تو کے کی صدابن کرخوش آیند نغمہ بن جاتی ہے۔ اشعار بڑھیے:

ملتے را رفت چوں آئین زدست مثل خاك اجزائے او از ہم شكست ہستئ مسلم ز آئین است و بس باطنِ دینِ نبی ایں است و بس

برگ گل شد چوں ز آئین بسته شد گلدسته شد نغمه از ضبطِ صدا پیداستے ضبط چوں رفت از صداے غو غاستے ضبط چوں رفت از صداے غو غاست در گلوئے ما نفس موج ہواست چوں ہوا پابندِ نے گردد نواست چوں ہوا پابندِ نے گردد نواست درشع وٹاع'' میں آئین کی پابندی سے راحت وغیش میسر آئے کے لیے ایک اور عمده مثال پیش کی ہے۔ فارطے تیں:

دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے موج کو آزادیاں سامانِ شیون ہو گئیں کے

علامہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا آئین ،اس کے بقاو ثبات کا ضامی قرآن تھیم ہے۔
جس میں لا زوال ازلی وابدی حکمتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔اس سے زندگی کو
استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ناپائیدار کو پائیداری نصیب ہوتی ہے۔اس میں ذرا بھی شک وشبد کی
مخوائش نہیں ہے،اس کی آیات میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہان کی غلط تاویل ممکن ہے۔نوع انسانی
کے لیے یہ خداوند تھیم کا آخری پیغام ہے،اوراس کے لانے والے سارے عالموں کے لیے رحمت
بنا کر بھیجے گئے ہیں۔رحمۃ للعالمین ہیں۔ جو ناار جمند ہووہ قرآن کریم کے اتباع سے اقبال مند
بن جاتا ہے۔بندوں کا سرقرآن کے تھم سے معبود مطلق کے جدے میں جھکتا ہے گرای سے اس کو
سربلندی حاصل ہوتی ہے:

ربدر میں میں ایک سجدہ جے تو گرال سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدی کو نجات کے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدی کو نجات کے ۔وہ صحرانشین رہزوں نے قرآن کیم سے اعتصام کیا تو وہ دنیا ہر کے قائداور رہنما بن گئے ۔وہ صحرانشین جاہل جو ہدایت کے تار تھے،اس چراغ سے روشنی پا کے علوم وفنون کا سرچشمہ بن گئے ۔یہ وہ نخہ ہے جو جہاں بانی کے اسرار سکھا تا ہے ۔ مسند جمشید اس کے قدموں میں روندی جاتل ہے۔اگر تو مسلمان بن کرزندہ رہنا چاہتا ہے تو یا در کھ سوائے قرآن پر قائم رہنے کے اور کوئی طریق کا رنہیں ۔ تو ہمی دانی کہ آئین تو جیست ؟

تو ہمی دانی کہ آئین تو جیست ؟

زیر گردوں سر تمکین تو جیست ؟

آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم نسخهٔ اسرار تکوینِ حیات بر ثبات از قوتش گیرد ثبات حرف او را ریب نے تبدیل نے آیه اش شرمندهٔ -تاویل نے آیه اش شرمندهٔ -تاویل نے نوع انسان را پیامِ آخرین

حاسلِ او رحمة للعالمين ارج مى گيرد ازو نا ارجمند بنده را از سجده سازد سر بلند رمزنان از حفظِ او، رمبر شدند از كتابي صاحبِ دفتر شدند دشت پيمايان زِ تاب يك چراغ صد تجلى از علوم اندر دماغ

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتے ہوتو قرآن کے مطالب پرغور کرواورخود این شمیر میں ڈوب کردیکھواس کلام الہی کی آیتوں میں سیکڑوں نے عالم پوشیدہ ہیں اوراس کے اوقات و آنات میں بہت سے ذمانے مضمر ہیں۔ بندہ موکن خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت ہوان پرانا ہوجا تا اس کے جسم پر ہرعالم کالباس ٹھیک بیٹھتا ہے۔ جب اس کے جسم پرایک لباس اورایک جہان پرانا ہوجا تا ہوجا کرتی ہیں جواس فزی آب وتا ب بخشا ہے:

چوں مسلماں اگر داری جگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر

صد جهان تازه در آیات اوست عصر سا پیچیده در آنات اوست بندهٔ مومن ز آیات خداست سر جهان اندر بر او چون قباست چون کهن گردد جهانے در برش می دسد قرآن جهانے دیگرش ال

جاوید ناسه میں اقبال نے ارتقائے روحانی کا خاکہ کینچا ہے۔ اس میں فلک عطار دپر
ان کی ملا تات جمال الدین افغانی اور سعید علیم پاشا ہے ہوتی ہے۔ اقبال ان کی روحوں سے
سوالات کرتے ہیں اور یہ پاک ارواح جواب میں ظاہر و باطن کے عقدے کل کرتی ہیں۔ اس میں
حضرت جمال الدین افغائی کی زبان سے آپ ملت روس (بالفاظ دیگر اشتراکوں) کو پیغام دیتے
ہیں کہتم مسلمانوں کے موجودہ رسم ورواج کو دیکھ کر صحیح رائے پڑمیں پہنچ۔ اسلام کا آئین قرآن
میں کہتم مسلمانوں کے موجودہ رسم ورواج کو دیکھ کر صحیح رائے پڑمیں پہنچ۔ اسلام کا آئین قرآن
میں قرآن کی تقدم نہیں بھڑتی۔ اس کے سینے میں مجمد صطفیٰ ہی کی محبت زندہ نہیں۔ اس نے
قرآن کی تعلیمات سے مطلق شمر نہ پایا۔ اس کا ذراسا بھی اثر آج اس میں نہیں پایا جاتا۔ مسلمان
نے (قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر) قیصر و کسریٰ کا طلسم تو ڑا تھا اور حیف کہ پھر وہ خود ہی
بادشا ہت اور ملوکیت کے تخت پر شمکن ہو بیضا اور سلطنت کے استحکام سے غلط راستے پر پڑ کر اس
نے ملوکیت نے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ درآن حالیہ ملوکیت سے انداز نظر ہی بدل جاتا

منزل و مقصود قرآن دیگر است رسم و آئین مسلمان دیگر است در دل او آتش سوزنده نیست مصطفی در سینه او زنده نیست بندهٔ مومن ز قرآن بر نخورد در ایاغ او نه مے دیدم نه درد

خود طلسمِ قیصر و کسری شکست خود سرِ تختِ سلوکیت نشست تا نهال سلطنت قوت گرفت دین او نقش از سلوکیت گرفت از سلوکیت گردد دگر عقل و سوش و رسم و ره گردد دگر

اس کے بعد جمال الدین افغائی کی طرف سے ملت روس کو پیغام دیتے ہیں کہ تونے سارے مجازی خداوندوں کے بت تو ڑ ڈالے۔ گریتی خیب کافی نہیں ہے۔ اب اس نفی سے اثبت کی طرف، لاسے الاکی طرف آجا۔ مجھے حق کی تلاش ہے تو لا کے مقام سے آگے بڑھ، تا کہ اثبت کے مقام کو حاصل کر کے زندگی کو پالے۔ تو جو دنیا کے لیے ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہے تو التب نظام کے لیے کوئی مضبوط اساس بھی تلاش کر لی ہے؟ یہ اساس میں تجھے بتا وں اس نظام کے لیے کوئی مضبوط اساس بھی تلاش کر لی ہے؟ یہ اساس میں تجھے بتا وں اس الکتاب (قرآن مجید) کا مطالعہ کر۔ اس سے اپنی عقل اور فکر کومنور کر۔ پھر تو صراط متقمی پالے گا۔ وزراسوچ! سیاہ فام جاہل وحق کو لکو یہ بیضا کا سام مجزہ کس نے دیا تھا؟ لا قیصر ادر لا کسریٰ کا مردہ کس نے سایا تھا؟ قرآن کے بغیر جو توت حاصل ہو وہ مکاری سکھاتی ہے۔ قرآن فقر کی تعلیم دیتا کے اختلاط سے حاصل ہو تا ہے۔ گر یہی فقر اصل شہنشاہی ہے۔ قرآن فقر کی تعلیم دیتا کی خواہ تو اس میں بھی خام ہی ہو۔ ہے۔ ذکر می آمیزش کے بغیر فکر کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر ذوتی و شوق کو ادب آر داب سکھا تا ہے۔ ذکر محض ذبانی ڈھکوسلوں کا نام نہیں، میتو روح کا عمل ہوتا ہے۔ ذکر دی سے سینوں کو متور کر تا ہیں۔ تھے فکر کی گارت تو توں ادر جلووں سے مطلق آگائی نہیں۔ تو فکر کی ان قو توں ادر جلووں سے مطلق آگائی نہیں۔ تو فکر کی بیات سے بھی واقفیت نہیں۔ آ، میں مجھے فکر کی تبایل ۔ کھی جھکلیاں دکھاؤں۔ کی مجھے جھکلیاں دکھاؤں۔

ا قبال کے اشعار سنے۔ فرماتے ہیں:

کردهٔ کارِ خداوندان تمام بگذار از لا جانب الا خرام در گداز از لا اگر جویندهٔ تا رو اثبات گیری زندهٔ

اے که می خواسی نظام عالمے جستهء او را اساس محکمر؟ داستان کهنه شستی باب، باب فكر را روشن كن از ام الكتاب با سیه فامان ید بیضا که داد؟ مؤده لا قیصر و کسرئ که داد؟ چیست روباهی تلاش ساز و برگ شیر مولا جوید آزادی و مرگ جز بقرآن ضيغمي روباسي است فقر قرآن اصل شامنشامي است فقر قرآن اختلاط ذكر و فكر فکر را کاسل ندیدم جز به ذکر ذکر ؟ ذوق و شوق را دادن ادب کارِ جان است ایں نه کارِ کام و لب خیزد از وے شعله ہائے سینه سوز با مزاج تو نمی سازد سنوز اے شہید شاہد رعنائر فکر با تو گویم از تجلی ہائے فکر<sup>ال</sup>

علامہ جمال الدین افغانی کی بات جاری رکھتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ اے اشتراکیوا مصیں جن اُصولوں پر ناز ہے وہ اس ہے بہتر اور زیادہ کممل انداز میں تم ہے بہت پہلے قرآن کئیم پیش کر چکا ہے۔ قرآن امیروں اور زرداروں کے لیے موت کا پیغام ہے قربندہ بے ساز وسامان کے لیے باعث قوت ۔ زرکش مخص ہے کہ قتم کی بھلائی کی توقع مت رکھو، اس لیے قرآن کا فتو کا یہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی نہیں پاسکتے جب تک اپناوہ مال خرج نہ کروجوتم کو بہت عزیز ہے۔ اس اُصول کو قائم کر کے قرآن نے مختاجوں کی احتیاج دور کرنے کا اہتمام فر مایا ور نہ سودخور مہاجن اُن کا خون پیٹے تھے۔ اس کے برعکس قرآن نے ضرورت مندوں کو قرض دیے کی تلقین مہاجن اُن کا خون پیٹے تھے۔ اس کے برعکس قرآن نے ضرورت مندوں کو قرض دیے کی تلقین

کی۔ ربا ہے روح مرجاتی ہے۔ دل اینٹ پھرکی طرح سخت ہوجاتا ہے اور گوکہ اس کے درندوں جیسے دانت اور پنج نہیں ہوتے ، لیکن انسان عملاً بالکل ایک ورندہ بن جاتا ہے۔ ملکیت زمین کا مسئلہ بھی تم نے سیج نہیں سمجھا۔ زمین ملکیت خدا کی ہے اور بندہ امانت دار بن کر اس میں تصرف کرتا ہے اور اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ خدا ما لک اور بندہ امین ہے۔ سلاطین نہ حق دیکھتے ہیں اور نہ تا حق ، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو با دشاہوں کی فقو حات میں برباد ہو گئیں۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ بنی آ دم نفس واحد کی طرح ہیں اور ایک ہی دسترخوان سے سب کو رو فی اور یا فی میسر آتا ہے و اشعار ملاحظہ سے بھی:

از ربا آخر چه سی زاید ؟ فتن کس نداند لذی قرض حسن از ربا جان تیره دل چون خشت و سنگ آدسی درنده بی دندان و چنگ رزق خود را از زسین بردن رواست این متاع بنده و ملكِ خدا ست بندهٔ موسن امین، حق مالك است غیر حق بر شی که بینی بالك است فیر حق از ملوك آمد نگون رایی حق از ملوك آمد نگون قریه بها از دخل شان خوار و زبون آب و نان ماست از یك مائده دودهٔ آدم کنفس واحده الله دودهٔ آدم کنفس واحده الله دودهٔ آدم کنفس واحده الله و نان ماست واحده الله و نان ماست واحده الله واحده الله واحده الله واحده الله و نان ماست و نان ما نان ماست و نان ماست

اس کے بعداشرا کیوں سے کہتے ہیں کہتم نے مذہب کی نئے کئی کی اچھا نہ کیا، اس کی ضرورت بھی نہتی اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا سب مذاہب منسوخ ہو گئے۔کا ہن اور پاپا سب کے طریقے مٹاویے گئے۔اگر میرے دل کی بات سنتے ہوتو سنو، قرآن محض ایک کتاب نہیں ہے سال سے بڑھ کراور بہت کچھ ہے۔ جب بیروح کے اندر ساجا تا ہے تو جان اور روح کچھ سے کچھ ہوجاتے ہیں اور جب جان بدل کر کچھا ور ہوگئ تو پھر دنیا ہی بدل جاتی ہو آن خدا کا کلام ہے اس کی طرح پوشیدہ بھی ہے اور آشکار بھی وہ می وقیوم ہے، یہ بھی زندہ پایندہ اور ناطق ہے۔ اس

میں مشرق اور مغرب سب کی تقدیر موجود ہے۔ اپنے خیال میں بجلی کی ہی تیزی پیدا کر، پھر تو حقیقت کو پاسکے گا۔ قرآن نے مسلمان کو تھم دیا ہے کہ ہروقت جان تھیلی پرر کھے رہ اور تیرے پاس جو مال ضرورت سے زیادہ ہے، وہ خدا کی راہ میں دے دے۔ اے روس تو نے ایک نیا قانون اور نئی شریعت ایجاد کی ہے۔ نہاس کی ضرورت تھی ، نہ یے کامل ہے۔ ذراقر آن کے نور کی گہرائیوں میں ڈوب کرد کھے تو پھر تو زندگی کے نشیب وفراز سے آگاہ ہوجائے گا۔ یہی نہیں تھے زندگی کی تقدیر پر بھی آگاہی حاصل ہوجائے گا۔ اس خمن میں علامہ کے اشعار یہ بین:

نقش قرآن تا درین عالم نشست نقش سائر کاس و پاپا شکست فاش گویم آنچه در دل مضمر است ایں کتابر نیست چیزے دیگر است چوں بجان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود مثل حق پنهاں وہم پیداشت ایں زنده و بائنده و گویاست این اندر و تقدیر سائے غرب و شرق سرعت اندیشه پیدا کن چون برق با مسلمان گفت جاربت کف بنه ہر چه از حاجت فزوں داری بده آفریدی شرع و آئینے دگر اندکے با نور قرآنش نگر از بم و زیر حیات آگه شوی ہم ز تقدیر حیات آگه شوی <sup>سال</sup>

ہم تر تفدیر تحیات اللہ سوی کا تفاہ ہم کر تفاہ ہے۔ اس کی ایک روشن مثال علامہ اقبال نے قرآن عیم سطرح کی عملی زندگی کی تعلیم ویتا ہے، اس کی ایک روشن مثال علامہ اقبال نے شرف النساخانم کی زندگی میں پیش کی ہے۔ شرف النساشاہی زمانے میں نواب عبدالصمد خال گورز پنجاب کی دختر نیک اختر تھی۔ باوجود شہرادی ہونے کے دنیا کے نازونعت سے اسے کوئی رغبت نہ پنجاب کی دختر نیک اختر تھی۔ باوجود شہرادی ہونے کے دنیا کے نازونعت سے اسے کوئی رغبت نہ

آن سراپا ذوق و شوق و درد و داغ حاکم پنجاب را چشم و چراغ آن فروغ دیدهٔ عبد الصمد فقر او نقشے که ماند تا ابد تا ز قرآن پاك می سوزد وجود از تلاوت یك نفس فارغ نبود در کمر تیغ دو رو قرآن بدست در کمر تیغ دو رو قرآن بدست تن بدن، بوش و حواس الله مست خلوت و شمشیر و قرآن و نماز بر لب او چون دم آخر رسید بر لب او چون دم آخر رسید سوئے مادر دید و مشتاقانه دید سوئے این شمشیر و این قرآن نگر گفت اگر از راز من داری خبر سوئے این شمشیر و این قرآن نگر سوئے این شمشیر و این قرآن نگر

ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند کائناتِ زندگی را محور اند اندریں عالم که میرد ہر نفس دخترت را ایں دو محرم بود و بس وقت رخصت با تو دارم ایں سخن تیغ و قرآن را جدا از من مکن دل بآن حرفے که می گویم بنه قبر من ہے گنبد وقندیل به مومنان را تیغ با قرآن بس است قربت ما را ہمیں سامان بست است

اقبال نے نقر کا جابجاذ کرکیا ہے۔ یہاں اس نقر کا تعارف مقصود ہے جس کوا قبال نقر قرآن

کہتے ہیں، جو اُسوہ حسنہ ہے رسول مقبول ﷺ کا، جس کی بابت آپ نے ارشاد فر مایا ہے: الفقر
فضری (فقر میرے لیے موجب فخر ہے)۔ مناسب ہے کہا قبال ہی کے بیان کے مطابق اس نقر
کیشان کو نمایاں کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں: لوگو! نقر کیا ہے؟ بینہ بچھو کہ نقر غربت وہتا ہی کے ہم
معنی ہے۔ فقر نام ہے ایم نظر کا جوراہ شناس ہے، ایسے دل کا جوزندہ و پایندہ ہے، اپ معاملات کو
جانچنا پر کھنا (خودا حسابی) اور ساری کا تئات کا احساب نقر کی شان ہوتی ہے۔ وہ ہروقت لا اللہ
میں ڈوبار ہتا ہے۔ فقر کو جو کی روثی میسر ہوتی ہے گراس ہے بھی اس کودہ بے پناہ قوت حاصل ہوتی
ہے کہ وہ قلعہ خیبر کو فتح کر لیتا ہے۔ سلطان اور امیر سب اس کے فتر آک میں بند ھے ہوئے ہیں۔
ہے کہ وہ قلعہ خیبر کو فتح کر لیتا ہے۔ سلطان اور امیر سب اس کے فتر آک میں بند ھے ہوئے ہیں۔
ہوتوں اور شام کی تمام ظاہری وباطنی تو تیں اس کی زدمیں ہوتی ہیں۔ یہ فقر تھے کہ وہ فرشتوں پر
بائد مقام پر پہنچا دیتا ہے اور تھے شخصے جیسی نازک شے سے ہیرے جیسی سخت اور مضبوط شے میں
بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے اور تھے شخصے جسی نازک شے سے ہیرے جیسی سخت اور مضبوط شے میں
فقر قر آئی سے آراستہ ہو، صرف ایک گوڑی میں نہیں ساسکا۔

قدر آئی سے آراستہ ہو، صرف ایک گوڑی میں نہیں ساسکا۔

علامہ کے اشعار کا لطف اُٹھا کے۔ لکھتے ہیں:
علامہ کے اشعار کا لطف اُٹھا کے۔ لکھتے ہیں:

چیست فقر؟ اے بندگان آب و گل
یک نگاهِ راه بین، یک زنده دل
فقر کار خویش را سنجیدن است
بر دو حرف لا اله پیچیدن است
فقر خیبر گیر با نان شعیر
بسته فتراک او سلطان و میر
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست
ما امینیم، این متاع مصطفی ست
فقر بر کرو بیان شبخون زند
بر نوامیس جهان شبخون زند
بر مقام -دیگر اندازد ترا
بر مقام -دیگر اندازد ترا
بر مقام -دیگر اندازد ترا
بر مقام الماس می سازد ترا
برگ و ساز او ز قرآن عظیم
سرد درویشم نه گنجند در گلیم اله

جیدا کہ آخری شعر میں علامہ نے کہا ہے۔ یہ نظر نظر قر آئی ہے۔ یہ صرف خود احتسابی نہیں بلکہ ساری کا نئات کا احتساب کرتا ہے۔ رباب ،ستی ، قص ،سرود ، کا نام نظر نہیں ہے۔ نظر مومن کیا ہے؟ فقر مومن میں وہ خاصیت اور وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ سارے عالم اور شش جہات کو شخر کر لیتا ہے۔ ایک کمز ور انسان اس نظر کی تا ثیر ہے مولا کی صفات سے مزین ہوجاتا ہے۔ کا فروں کا فقر سے ہے کہ وہ جنگلوں اور آباد یوں سے خلوت گزین اختیار کریں۔ مومن کا نظر سے کہ اس سے معلوت گزین اختیار کریں۔ مومن کا نظر سے کہ اس سے بحر و بر کا نیج ہیں۔ کا فرکے لیے غاروں اور پہاڑوں کی تنہایوں میں سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان کوشان وار موت سے ہم آغوش ہونے کی آرز ور ہتی ہے اور اس کو وہ زندگی جمحتا ہے۔ کا فر کی خوا ہمش سے ہوتی ہے کہ وہ جسمانی آرام کو ترک کر کے خدا کی تلاش کر رے۔ مسلمان اس کے موت حاصل کرتا ہے۔ کا فرخود کی کو ارکر کر کے اس ہوجا تا ہے۔ کا فرخود کی کو جان کی طرح روشن کر کے اس ور تہیں نہیں کر کے خدا تک پنچنا چا ہتا ہے۔ مسلمان اپنی خود کی کو چراغ کی طرح روشن کر کے اس ور کیل راہ بنا تا ہے۔ فقر مومن جب آساں کے بینچو یاں ہوجا تا ہے تو ماہ و مہراس کے ایک نعرے دلیل راہ بنا تا ہے۔ فقر مومن جب آساں کے بینچو یاں ہوجا تا ہے تو ماہ و مہراس کے ایک نعرے دلیل راہ بنا تا ہے۔ فقر مومن جب آساں کے بینچو یاں ہوجا تا ہے تو ماہ و مہراس کے ایک نعرے دلیل راہ بنا تا ہے۔ فقر مومن جب آساں کے بینچو یاں ہوجا تا ہے تو ماہ و مہراس کے ایک نعرے

ک تاب نہیں لاسکتے۔فقرعریاں وہ قوت ہے جو بدروخنین میں نظر آئی تھی۔فقرعریاں وہ قوت ہے جو سین کی تاب نہیں لاسکتے۔فقرعریاں وہ قوت ہے جو سین کی تابیر سے جھلکی تھی۔فقر جب سے عریاں وآشکارہ ہونے کی صفت جاتی رہی۔مسلمانوں کاسارارعب اورجلال ختم ہوگیا۔

ا قبال کے اشعار ملاحظہ ہوں:

فقر قرآن احتساب سست و بود نے رہاب و سستی و رقص و سرود فقر مومن چیست ؟ تسخیر جهات بنده از تاثیر او مولا صفات فقر کافر خلوتِ دشت و در است فقر مومن لرزهٔ بحر و بر است زندگی آن را سکون غار و کوه زندگی ایں را ز مرگ با شکوه آن خدا را جستن از تركِ بدن ایں خودی را بر فسان حق زدن آن خودی را کشتن و اسوختن ایں خودی را چوں چراغ افروختن فقر چوں عریاں شود زیر سپہر از نهیب او به لرزد ماه و سهر فقر عریان گرمی بدر و حنین فقر عريان بانگِ تكبير حسين فقر را تا ذوق عریانی نه ماند آن جلال اندر مسلمانی نه ماند کا

اں جلال اندر مسلمانی که مالد کے اندر مسلمانی کا مالد کے اندر مسلمانی کا بیال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی کتاب سیرت اقبال میں سے بعض اقتباسات وضاحت کے لیے پیش کروں:

طريقت مين فقر محمعن مختاجي ومفلسي سينبين بين مصوفي فقيرجاه ، مال ،عزت ،منصب ،سوال ،

ناداری،سب کو تھکرا دیتا ہے۔وہ ان سب اعتبارات سے مافوق ہوتا ہے،اس کی ہمت اب سب چیز وں سے بالا و برتر ہوتی ہے۔ وہ غیر کا احسان برداشت نہیں کرسکتا۔مسلمانوں میں جب یہ دینوی فقر واحتیاج اور حب مال وجاہ آئی،اوراُ نھوں نے نفر قر آئی کوپس پشت ڈال دیا،اس وقت سے ان کا زوال شروع ہوگیا۔

اسلام نقریس بیدا ہوگا۔ فقیری کی گودیس پلاپڑھا، اور فقیری ہی نے اس کوسلطنت وشہنشائی بخشی۔
یہ فقر ہمارے اس ظاہری فقر سے بالکل جداگانہ چیز ہے، اور فرمال مصطفوی ﷺ الفقر فحری
(فقیری پر مجھے فخر ہے) میں پوشیدہ ہے۔ بندہ مومن جب فقیری کے اس راز سے واقف ہوجاتا
ہوجاتا
ہوتو دنیا اور دنیا کی سب جاہ وحشمت خود اس کے قدموں میں لوٹتی نظر آتی ہے۔ نا داری سے اس فقیری میں کوئی خلل پیدائیس ہوتا .....

مخضریہ کہ دہ فقر جوتو حید کاراز داراور متاع مصطفوی کا این ہو، جس کا ساز و برگ قر آن عظیم ہواور جس کے عناصر صدق، اخلاص، نیاز ، سوز ، درد، ذوق، شوق، شلیم ورضا، دل زندہ اور نگاہ راہ بیں ہو، وہ وہ فقر اسلام کا مقصود ہے۔ جس پر آنخضرت وہ اسلام کی خر فر مایا تھا۔ جس کی قوت و شوکت کی تفصیل او پر کے اشعار میں آئی ہے، جو تمام عالم کی سلطنوں کو چشم زدن میں تہہ و بالا کر سکتا ہے، اور جو بطن کیتی اور سینۂ افلاک کے پوشیدہ اسرار و رموز کو حل کرنا ایک کھیل جانتا ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ فقر کھودیا، دین بھی ان کا نہ رہا اور دینا نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔

کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی تری نگاہ میں ہے اک نقر و رہبانی سکوں بہتی راہب سے فقر ہے بیزار نقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی پیند روح و بدن کی ہے وا نمود اس کو کہ ہے نہایت مؤمن خودی کی عریانی وجود صیر فی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے کہ یہ باتی ہے اور وہ فانی اس کا جہان ہے یوچھ کہ پیش نگاہ ہے جو پچھ اس کا جہان ہے یا کہ فقط رنگ و ہو کی طغیانی

یہ نقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے رہی ند دولتِ سلمانیؓ و سلیمانی

[كليات اقبال (أردو) بضرب كليم بص١٠٦٣]

ای لیےعلامہ ای دولت نقر کی مسلمانوں کے تی میں دُعاکرتے ہیں:

سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں بھی تو نے

کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگر دار

اس بیت کا بیہ مصرع اول ہے کہ جس میں

پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے امرار

ہے فکر مجھے مصرع ٹانی کی زیادہ

اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تکوار

قبضے میں بیہ تکوار بھی آ جائے تو مومن

یا خالہ جانباز ہے یا حیدیہ کراڈ

[الينأ،ص٩٣]

فقردین اور فقرد نیا کافرق اقبال نے خوب وضاحت سے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں میری

اک فقر سے کھلتے ہیں مسکینی و وگیری

اک فقر سے قوموں میں مسکینی و وگیری

اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری

اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری
میراث مسلمانی سرمایہ شبیری

[كلياتِ اقبال (أردو)، بال جريل بص١٩٦]

سیرت اقبال سے بیا قتباس بھی مفید مطلب ہوگا: اسلام کی تمام تعلیمات کاسر چشمہ قرآن علیم ہے۔اقبال نے اپنے بیام میں قرآن علیم کو پڑھنے

اوراس سے نور ہدایت حاصل کرنے پر براز ور دیا ہے۔ ایک خطیس اکبرالہ آبادی مرحوم کولکھا تھا: واعظ قرآن بننے کی اہلیت تو مجھ میں نہیں ہے ہاں اس کے مطالعے سے اپنا اطمینان خاطر روز بروز ترتی کرتاجا تا ہے۔ (مکاتیب اقبال ،حصہ اول)

پرانا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ فرض نہیں کہ اس کے معنی بھی آتے ہوں۔علامہ کی بھی یہی رائے تھی۔ نیاز الدین خال صاحب کوایک خطیس لکھتے ہیں۔ قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ قلب محمدی تبیدا کرے۔ اس نبیت محمد یہ کی تولید کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن کے معنی بھی آتے ہوں۔خلوص ول کے ساتھ محض قرائت کا فی ہے (سکاتیب اقبال ،حصہ اول)۔ ولا اُسوہ حسنہ کے ذیل میں یہا قتباس اور ملاحظہ سیجھے:

سرکاردوعالم و الله کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ حضور نے مکارم اخلاق کی جوتعلیم دی ہے اسے

د دنیا کے بہترین مفکرین اور مصلحین نے معیاری درس اوراعلیٰ نمونہ مانا اور سمجھا ہے۔ آنخضرت و کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ہمارے واسطے اور ناگزیر ہوجا تا ہے کہ آج مسلمانوں کی پستی دعبت کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ حضور کے اُسوہ حسنہ کی تقلید تو در کنار، ہم کوان امور سے واقفیت تک نہیں ہوتی جن کی تعلیم و تبلیغ میں سرکار نے اپنی پوری زندگی صرف فرمادی۔ رونے اور مائم کرنے کا مقام ہوتی جن کی تعلیم و تبلیغ میں سرکار نے اپنی پوری زندگی حزف فرمادی۔ رونے اور مائم کرنے کا مقام ہے کہ ہم دوسر فلسفیوں اور مفکروں کے اقوال کو لائحہ زندگی بنا نا چاہتے ہیں حالا نکہ آنخضرت ہوگئی ان تمام مسائل پرجن کے لیے ہم دوسر سے سامنے کاستہ کدائی پھیلاتے ہیں ہماری رہنمائی فرما گئے ہیں اور آپ کے انمال واقوال ہماری تمام ظاہری و باطنی ، دینی و دنیوی مشکلات کا صحیح طل فرما گئے ہیں اور آپ کے انمال واقوال ہماری تمام ظاہری و باطنی ، دینی و دنیوی مشکلات کا صحیح طل بیش کر کے ہماری مشکل کشائی کے لیے تیار ہیں۔ بندہ مومن ، صاحب نقر اور عاشق صادت کے لیے نیار ہیں۔ بندہ مومن ، صاحب نقر اور عاشق صادت کے لیے نہیں بلکہ تمام ملت کے لیے موجب نجات ہوتا ہے۔

ما منے صرف ایک ہی دستور العمل ہوتا ہے اور وہ ہے آخضرت کا اُسوہ حسنہ ایسا شخص اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمام ملت کے لیے موجب نجات ہوتا ہے۔

نغمہ سردے کہ دارد ہوئے دوست سلتے را سی تا کوئے دوست مج علامہ اقبال نے بیسویں صدی میں قرآن کیم کی تعلیمات اس اُسلوب پر پیش کیں کہ دور

علامہ افبال نے بیسویں صدی بیس فر آن صیم کی تعلیمات اس اسکوب پر بیس کیدور جدیدان کو مجھ سکے اور قبول کر سکے اس کے ساتھ آپ نے اُسوہ نبوی کے انباع اور تقلید کی طرف شدّہ مدسرہ توہ کیا

مثنوی مولانا روم کے بابت میں کہا گیاہے کہ وہ فارس زبان میں قرآن تھیم ہی کا ایک روپ ہے۔ بلاشبہ یمی بات علامہ اقبال کی شاعری پر صادق آتی ہے کہ اُنھوں نے موجودہ دور

میں تعلیمات قرآنی کوآج کی ضرور بات کی روشی میں ہادی ورہنما بنا کر پیش کیا۔ تا کہ اُمت اس کی طرف متوجہ ہواور قرآن کی عملی تفسیر یعنی سیرت محمدی کا اتباع کر کے دین و دنیا میں فلاح و نجات پائے۔ میں نے اس قطعہ میں علامہ کے شعر کو تضمین کر کے یہی مضمون واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ سیجے:

گفته اند ارے چه در سائر سفته اند حق ہمی زاید ازیں حرف سوی مثنوی مولوی معنوی سست قرآن در زبان پهلوی عصر حاضر چوں ز حق بیگانه شد ملك و ملت خوار و رنجور غوى آں حکیم اُست آں دانائے راز باز بنموده است راهِ مستوی شعر او تفسير قرآن حكيم در زبان اردو و سم فارسی عقده پیچیده را بر ما کشود برملا گفته است راز زندگی گفتهٔ اقبال را محکم بگیر تا ازیں عالم نصیب خود بری گر تو می خواسی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن

اقبال

₩.....₩

## حواشي

```
ا- مولانا ابوالكلام آزاد، ام الكتاب، صفحات ۲۸،۲۲۱، ۲۸۱_
۲- كليات اقبال (فارى)، امرارورموز، ص ۲۲۱، ۱۲۸،۱۲۸_
۳- اييناً، ۱۲۹،۱۲۸_
۴- كليات اقبال (فارى)، مسافر، ص ۸۷،۸۵_
۵- اييناً، ص ۸۵،۸۴٬۸۳۸_
۲- اييناً، امرارورموز، ص ۱۲۱،۹۹_
```

-- كلياتِ اقبال (أردو)، با تك درا، ص، ٢١٥ ـ - ١١٥ م ٢١٥ - ١٩٥ - ايينا، ضرب كليم ، ص ٥٠ \_ .

- کلیاتِ اقبال (فاری)، اسرارورموز، ص۱۲۲،۱۲۱\_

۱۰- الصنأ، جاديدنامه، ۲۲۰

اا- الضأ، ص ١٨ ١٠ ١٩ ١

۱۲- الينام ۲۹-۸۰

۱۳- الفِنَا بص ۲۹۰۸۰۱۸

۱۳- الينيا بصفحات ۸-۸۱\_۸

10- الينيا بصفحات ١٥١١ مـ ١٥٥ـ

١١- كليات اقبال (فارى)، پن چه بايد كردا \_اتوام ،ص٢٠\_

ا- الضأبص٢٢\_

- سیرت اقبال ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۷ ـ

- الينايس،١٠٠

- . וلينابص ישור שוארש\_

₩.....₩.....₩

# ارمغان عقيدت

رسول کریم ﷺ کے اُسوہ حسنہ خلق عظیم ، اعلیٰ کرداراور مثالی شخصیت کابیان پہلے آچکا ہے۔
کون ہے جو آپ کی ذات مبارک اور صفات مقدس سے واقف ہونے کے بعد آپ سے نسبت
اور دابطہ ہی نہیں ، کامل محبت ، مودت اور عقیدت پیدا نہ کرے گا حضور کی ثنا اور صفت بیان کرنا دل
کاعمل بھی ہے اور دماغ کا بھی ۔ اس اظہار و بیان کا محرک یا توعشق و محبت کا جذبہ ہوگا یا اوصاف
نبوی اور شائل رسول سے متاثر ہونا۔ دونوں سورتوں میں آپ کی ذات و صفات کی مدح و ثنا اور
توصیف و نعت ایک جان ثار اور عاشق رسول کا ایک فطری عمل ہوتی ہے۔

حضور کی ذات کی بلندی کا تصور کرنا شعور بشر سے باہر ہے۔ اس طرح آپ کے اوصاف و
کمالات کی کماحقہ ثنا وصفت بیان کرنا حیطہ انسانی میں نہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں ذراس
لفزش بھی افراط یا تفریط کی سٹزم ہوتی ہے۔ عرفی نے نعتیہ قصیدہ میں کیا خوب بات کہی ہے کہا۔
عرفی زور بیان میں تیزی مت دکھا۔ کہیں تو حدادب سے تجاوز نہ کرجائے۔ بیخیال رکھ کہ نعت کا راستہ
ایک تیز دھار تکوار کی مانند ہے۔ یہاں قلم کا واسط تکوار کی دھارسے ہے ذرا بھسلا اور گیا۔ شعر ہے:

عرفی مشتاب این رو نعت است نه صحراست آمسته که ره بر دم نیغ است قلم را ای لیکهاگیا میکه:

ادب گامیست زیرِ آسمان از عرش نازك تر نفس گم كرده مي آيد جنيد و بايزيد ايي جا

(عزت بخاری)

ای کیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہتم اس دربار میں حاضری دوتو پورے ادب وآ داب کے ساتھ آؤ۔ بیوہ دربارہے جسے فرشتے ، جنات ، انسان ، سب سجدہ گاہ بھتے ہیں:

> ہے ادب پا منہ ایں جا کہ عجب در گاہ است سجدہ گاہِ ملك و جن و بشر ایں جا ہست

(ناصرعلی سر ہندی)

یہاں ادب و آ داب کا لحاظ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ذرای لغزش بھی نا قابل معانی ہے۔ نعت گوشعرانے اسی ادب کو لمحوظ رکھ کے حضور کی ثناوصفت بیان کرنے میں پورا پورا زور بیان صرف کیا ہے مگر سب کالب لباب شخ سعدی نے ان چار مصرعوں کے قطعے میں جمع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علوا در کمال کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے حسن عالم تاب نے تمام تاریکیاں وورکر کے اطراف و جہات کو منور کر دیا۔ آپ کے تمام اوصاف و شائل سب سے اعلی اور مثالی ہیں۔ بس آپ کی ذات وصفات کا تصور کر واور ہروقت آپ پڑا ورآپ کی آل پر درود پڑھتے رہا کرو:

| بكماله | العلئ | بلغ  |
|--------|-------|------|
| بجماله | الدجي | كشف  |
| خصاله  | جميع  | حسنت |
| وآلم   | عليه  | صلوا |

حضرت شاہ عبد العزیز وہلوئ نے تمام نعت کا نچوڑ ان چار مصرعوں میں اور خصوصاً آخری مصرع میں جع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے مالک اور اے عالم بشریت کے سروار آپ کے رخ مبارک کے نور ہی سے تو مہتاب کوروشی حاصل ہوتی ہے۔ کس سے آپ کی توصیف وثنا کاحق اوانہیں ہوسکتا۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ صفات خداوندی کا کامل پر تو صرف آپ ہی کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے خدا کے بعد آپ ہی کی ذات ساری کا نئات میں بزرگ اور ممتازے:

یا صاحب الجمال و یا سیّد البشر سن وجهك المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصهٔ مختصر

نعت گوئی اسلام کے چودہ سوسالہ دور میں شروع ہی سے نظر آئی ہے۔حضرت حسان بن البت شہور صحابی بدار حسور کا میٹیت سے انتیاز رکھتے ہیں۔حضور آپ کی عزت فرماتے تھا در آپ نعت سناتے تو مسجد نبوی میں منبرر کھوا دیتے۔حضرت لبید ظربی کے ان شعراء میں ہیں جن کا قصیدہ سبعہ معلقہ کے ممتاز قصیدوں میں شار کیا جاتا ہے، آپ نے اسلام لانے کے بعد شاعری چھوڑ دی تھی گر آپ کے بعد شاعری جھوڑ دی تھی گر آپ کے بیں۔حضرت کعب بن زبیر طمحابی ہیں۔آپ کا مشہور قصیدہ بانت سعاد ہے۔ جو آپ نے حضور کے سامنے سنانے کی عزت حاصل کی تھی اور چا در مبارک صلہ میں پائی تھی اس لیے یہ قصیدہ ہی قصیدہ ہی تصیدہ ہی تام سے زیادہ مشہور دہ تصیدہ ہے جوامام شرف الدین محمد بن حسن البوصیری نے لکھا تھا جس کا پہلا شعریہ ہے:

أسن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعاً جرئ سن مقلةٍ بدم

اس تصید کا پورانام ہے: ''الکواکب الدریہ فی منا قب خیرالبریہ'۔امام بوصری کوفائح ہو
گیا تھااورآپ کا نصف بدن بالکل ہے جس اور ہے کا رہو چکا تھا۔معذوراور ما بوس تھے۔اس ما بوس کے عالم میں آپ نے یہ قصیدہ تحریکیااورا کی شب جمعیاس کو پڑھ کرسو گئے۔خواب میں آنخضرت کی زیارت ہوئی۔آپ نے تصیدہ ساعت فر ماکر چا در مبارک انعام میں عطاکی اور امام بوصری کی زیارت ہوئی۔آپ نے تصیدہ ساعت فر ماکر چا در مبارک انعام میں عطاکی اور امام بوصری کے جسم پراپ ہاتھ بھیرے۔ جب بوصری تی جب کو بیدار ہوئے تو بالکل تندرست سے۔ضرورت سے خود چل کر بازار گئے۔جس نے دیکھا تعجب کیا کہ اچا نک یہ کیسے تندرست ہوگئے۔راست میں ایک درویش مائن موں نے بوصری سے درخواست کی کہ اپنا نعتیہ تصیدہ ساؤ۔ اُنھوں نے جواب دیا کون سا تصیدہ؟ میں نے نعت میں بہت سے تصیدے کھے ہیں۔ درویش نے کہا کہ وہ تصیدہ کہ جورات تم نے رسول کر یم کی کوسنایا تھا اور جس کے صلہ میں تم انعام وکرام سے سرفراز کیے گئے۔ جورات تم نے رسول کر یم کی کو منایا تھا اور جس کے صلہ میں تم انعام وکرام سے سرفراز کیے گئے۔ جورات تم نے رسول کر یم کی کو مبائے تھا اور جس کے صلہ میں تم انعام وکرام سے سرفراز کیے گئے۔ جورات تم نے رسول کر یم کی کو مبائا تھا اور جس کے صلہ میں تم انعام وکرام سے سرفراز کیے گئے۔ جورات تم نے رسول کر یم کی کو مبائا ہوں کی کو بھی یہ قصیدہ سنایا ہے اور نہ کسی سے اس خواب کا

ذکر کیا ہے۔ درولیش نے کہا کہ میں اس وقت دربار رسالت میں موجود تھا جبتم یہ قصیدہ سنار ہے تھے گراب میں حصول برکت کے لیے اسے دوبارہ سنٹا جا ہتا ہوں۔اس دن سے بیقصیدہ شفائے امراض کے لیے نہایت مبارک شار کیا جاتا ہے۔

عربی کی طرح فارس میں بھی بے شارشعراء نے نعت گوئی کو اپنا شعار بنایا۔ سعدی، خسرو، خاتانی، نظامی، سنائی، عطار، عرفی، نظیری، جامی، قدسی اور دوسرے شعراء نے جملہ اصناف شخن میں نعت گوئی کاحق اداکر دیا ہے۔ قدسی کی نعت کا بیشعر ہرا یک کی زبان پر ہے:

مرحبا سیّدِ مکی مدنی العربی دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقی مولانا جامی کے بیاشعار بھی بہت مشہور ہیں:

ز مہجوری بر آمد جانِ عالم ترحم یا نبی الله ترحم نه آخر رحمة للعالمینی نه آخر رحمة للعالمینی ز محرومان چرا فارغ نشینی ناصرعلی سر مندی کی بیر باعی س قدر بلغ اور معن خیز ہے:

پیش از سمه شاسان غیور آمدهٔ سر چند که آخر بظهور آمدهٔ اے ختم رسل قرب تو معلومم شد دیر آمدهٔ ز راه دور آمدهٔ

اُردوشاعری کا آغاز فارس شاعری کی روایات کی روشی میں ہوا تھا۔ متنوی، قصیدہ ، غزل فارس کے عظیم اصناف تھے۔ اُردو میں بھی ابتداء اُنھی سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ بعد میں جن اصناف کے اضافے ہوئے یا جن کو دور قدیم سے بڑھ چڑھ کر حیثیت دی گئی ان سے بحث مقصور نہیں۔ موضوع کے لحاظ سے یہ کہنا ہے کہ روایت فارس کے مطابق مثنویات کے آغاز میں حمد کے بعد بالالتزام نعت کو جگہ دی گئی خواہ اس کی حیثیت تحض روایات کی ہویا اس میں عقیدت کے جذبات بھی شامل ہوں۔ نعتیہ قصائد بھی کھے اور نعتیہ غزلیں بھی۔ رفتار زمانہ کے ساتھ نعت گوشعراء کی تعداد اور ان کے کلام کے معیار میں بھی ترتی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اُردوشعراء کی فہرست میں تعداد اور ان کے کلام کے معیار میں بھی ترتی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اُردوشعراء کی فہرست میں تعداد اور ان کے کلام کے معیار میں بھی ترتی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اُردوشعراء کی فہرست میں

بہت متازنعت گوشاعروں کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ دور حاضر میں نعتیہ مشاعروں کوایک علیحدہ مقام ملاای طرح ریڈیواور پھرٹیلی ویژن پرنعتیہ مشاعر ہے منعقد ہونے لگے۔ان سب باتوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ موجودہ دور میں ثعت گوشعراء کی تعدا داور بھی المضاعف ہوگئی۔

ہمارے گرشتہ شعراء میں حضرت امیر مینائی، محس کا کوروی، غلام امام شہید، حضرت مولانا احمد رضا خان، کرامت علی شہیدی، بیدم شاہ، اکبر میرشی، حافظ پیلی بھیتی، مولانا ضیاء القادری، بہزاد کھنوی، حیدصدیق وغیرہ ممتاز نعت گوشعراء ہیں۔ مولانا حالی کے مسدس حالی کے نہزاد کھنوی، حیدصدیق وغیرہ ممتاز نعت گوشعراء ہیں۔ مولانا حالی کے مسدس حالی کے نمانے میں دمانے کی ولی رنگ نعتیہ شاعری میں بھی جیکنے لگا۔ اب نعت میں صرف عقیدت اور مدح وصیف کے مضامین ندر ہے بلکہ قومی جذبات، ملی مسائل، اجماعی فریاد بھی دربار رسول میں پیش کی جانے لگی۔ ای طرح مضامین نعت میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہوگئی اور حق ہے کہ ایے تمام مطالب وسائل جن کا تعلق آئخضرت بھی کی ذات گرامی، اوصاف عالیہ، بیام ممل اور درس حیات مطالب وسائل جن کا تعلق آئخضرت بھی کی ذات گرامی، اوصاف عالیہ، بیام ممل اور درس حیات مولانا شبل نعمانی، علامہ اقبال، حفیظ جالند هری کے نام امیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے ایجھے مولانا شبل نعمانی، علامہ اقبال، حفیظ جالند هری کے نام امیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے ایجھے اور ممتاز شعراء کی تعداد اتنی وافر ہے کہ محض نام ہی گنائے جا کیں تو کئی صفح کافی نہیں ہوں گے۔ البتہ عبدالعزیز خالد کانام خاص طور پر لینا ضروری ہے کہ انصوں نے اُردواد ب کوایک نیا علمی وقار البتہ عبدالعزیز خالد کانام خاص طور پر لینا ضروری ہے کہ انصوں نے اُردواد ب کوایک نیا علمی وقار البتہ عبدالعزیز خالد کانام خاص طور پر لینا ضروری ہے کہ انصوں نے اُردواد ب کوایک نیا علمی وقار البتہ عبدالعزیز خالد کانام خاص طور پر لینا ضروری ہے کہ انصوں نے اُردواد ب کوایک نیا علمی وقار الدین بلندیا گئی بخشی ہے اور ان کا یہی شوس علمی رنگ ان کی فعتوں میں نظر آتا ہے۔

ندکورہ بالاشعرائے کرام کے کلام میں سے پچھ بطور نمونہ کے تبر کا درج کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر مینائی فرماتے ہیں:

مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں منام عمر اس میں تمام ہو جائے

یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانش لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے

أمت كو عشق سرور عالى صفات كا

طوفانِ حشر میں ہے سفینہ نجات کا ایک بوری نعتیہ غزل ملاحظہ سیجے:

جناب محسن کا کوری فرماتے ہیں:

ارواح انبیاء کو وہ نبت ہے تیرے ساتھ جو نبت آئاب کے ماہتاب کی انتاب سے ہے ماہتاب کی تا حشر تیری مرح سے ہو میری آبرہ اشراق ای وضو سے ہو روز جہاب کی اشراق ای وضو سے ہو روز جہاب کی

مولا کی نوازش نہاں کھلتی ہے عزت میری پیشِ قدسیاں کھلتی ہے

کہہ دو کہ ملک گوش بر آواز رہیں مدارح پیمبر کی زبان تھلتی ہے

آپ کی مثنویاں صبح تجلی اور چراغ کعبہ ادب اُردو کے گل سرسبر ہیں ان کی فصاحت و بلاغت اورروانی وسلاست نے ان کی اوبیت اور علیت کوچارچا ندلگادیے ہیں۔ پوری مثنویا ل پڑھ کر روح کو بالیدگی اور قلب کو آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کے مسلد س اور قصا کدنعت بے مثال ہیں۔ بادل والا لامی قصیدہ ان میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ نعت کے اشعار بڑے شان وشکوہ اور کیف وعقیدت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ چند شعر ملاحظہ سے جی انتخار بڑے شان وشکوہ اور کیف وعقیدت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ چند شعر ملاحظہ سے جی ا

> گل خوش رنگ رسول مدنی عربی زیب دامان ابد، طره دستارِ ازل نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر نه کوئی اس کا مماثل نه مقابل نه بدل اوج رفعت کا قمر، کُلِ دو عالم کا ثمر بح وحدت کا گہر، چشمہ کثرت کا کنول مہر توحید کی ضوء اوج شرف کا مہ نو ستمع ایجاد کی لو، برم رسالت کا کنول مرجع روح امل، زیب وه عرش برین حامی دین متیں، ناشخ ادیان و ملل ہفت اقلیم ولایت میں شبر عالی جاہ حار اطراف بدایت میں نبی مرسل دور خورشید کی بھی حشر میں ہو جائے گی صبح تا ابد دور محمر کا ہے از روز ازل شب امریٰ میں جمل سے رخ انور کی یر حمی گردن رف رف میں سنہری بیکل لطف سے تیرے ہوئی شوکت ایمال محکم قہر سے سلطنت کفر ہوئی متاصل

جس طرف ہاتھ بڑھیں، کفر کے ہٹ جائیں قدم جس جگہ پاؤں رکھیں سجدہ کریں لات وہمل مولانامحسن کا کوروی کی مثنوی صبح تجلی سے ولادت باسعادت کے اشعار پڑھ کرلطف اُٹھائے۔ لکھتے ہیں:

> الجم کا ستارہ ڈوبتا ہے مہتاب کی جاندنی وطلی ہے ست مشتری ہے دبير پيرخ رو ليوش ظلمت کا سابہ کر کے ابتر اہل مہِ کہکشاں یروانه نولین، ستمع کا پروس سنرہ ہے کنارِ آب اک شاخ رکوع میں رکی اور دوسری سجدے میں جھی کیاری ہر اک اعتکاف میں ہے اور آپ روال طواف میں لو ہم نے حباب کو عطا کی

اور عبد المطلب کے گھر ہوئے گخر نوع ीठा مولانا اساعیل میرشی کے نعتبہ ترجیج بند کے دوبند پڑھ کرلطف حاصل سیجیے: اور ابن مریم کی جو بثارت ظہور احمہ سے جو تھی عبارت

کہ اب گری کفر کی عمارت تھے گی فارس کی اب حرارت مٹے گی روما کی اب شرارت کے گی اب مصر کی امارت خزانه برقل کا ہو گا غارت براهے گا تقویٰ بھی اور طہارت ہے باغ اسلام کو نضارت نیا ہے سلطاں نئی وزارت صلوٰۃ اس پر سلام اس پر اور اس کی سب آلِ با صفا پرِ اور اس کے اصحاب با وفا پر اور اس کے احبابِ اتقیا پر وه فخر آدم، امانِ عالم

صلوٰۃ اس پر سلام اس پر اور اس کی سب آلِ با صفا پر اور اس کے اصحابِ با وفا پر اور اس کے احیابِ اتقیا پر جناب ما فظلل الدين حسن ما فظ بيلي تعيني كي أيك نعتيه غزل ملاحظه يجيجية: آئکھ میں پھرتی ہے وہ شوخی رفتار جدا تؤیے جاتا ہے جدائی میں ول زار جدا وہی اچھے رہے محشر میں جو رحمت بری یے گناہوں سے کھڑے تھے جو گنبگار جدا ول و جال لوشت بین عشق نبی میں دن رات لذت درد جدا، لذت آزار جدا خاک بر لوٹے ہیں، کوئے نبی میں دونوں نور خورشید جدا، سایی دیوار جدا آ یلے بھوٹ کے روئیں سے رہ طیبہ میں میرے تکووں سے اگر کوئی ہوا خار جدا و کیھنے سننے کا وہ شوق کہ دیکھا نہ سنا ذوق ديدار جدا، لذت گفتار جدا چاتا پھرتا رہے دن رات مگر کیا ممکن ان کی دیوار سے ہو سایة دیوار جدا اينا اينا تخفي سب كتب بين الله الله! شخ و میخوار جدا، کافر و دیندار جدا وے منگی آپ کے بیار جدائی کو جواب تاب رفيار جدا، طاقتِ گفتار جدا کون ہے در ہے آزار دل زار نہ ہوچھ

قد آدم ہیں وہاں آکینے دیوار میں وصل میں بیال آئینہ سال پشت بدیوار جدا سر اگر تن سے جدا ہو تو ہو عافظ سر اگر تن سے جدا ہو تو ہو عافظ سر سے ہو گا نہ در احمد مخار جدا حضرت ریاض خیرآبادی کی ایک نعتیہ غزل دیکھیے:

نام کے نقش سے روش بیا تھینہ ہو جائے - کعبہ ول میرے اللہ مدینہ ہو جائے وہ چیک درد کی ہو دل میں کہ بجلی جیکے وامن طور ذرا آج بيه سينه ہو جائے تو جو جاہے ارے او مجھ کو بجانے والے موج طوفان بلا اٹھ کے سفینہ ہو جائے ظلمت کفر سے ہے بڑھ کے سیابی دل کی دور کیونکر دل اغیار سے کینہ ہو حائے آنکھ میں برق سر طور ہو گنبد کا کلس شرف اندوز زیارت به کمینه مو جائے ول رہے ہاتھ میں تیرے مرے پہلو کے عوض جابتا ہوں مری خاتم کا سکینہ ہو جائے اس کی تقدیر جو یامال ہو تیرے در پر اس کی تقدیر کہ جو خاک مدینہ ہو جائے ون ہول ساتھ مرے تیرے گر ہائے سخن خاک میں مل کے نمایاں سے دفینہ ہو جائے جان کی طرح تمنا ہے یہی ول میں ریاض مرول كعبه مين تو منه سوئ مدينه جو چائے مولا ناغلام امام شہید کاسلام بہت مقبول ہوا۔اس کے پھھ تعرد یکھیے:

السلام اے آفاب داد و انتخابیہ السلام اے وشکیر بے کسال درد نہاں اے عارہ السلام اے قبلہ گاہ اہلِ دیں اے بادشاہِ مرسلیں السلام اے بود آدم را سبب اے خلق عالم را سبب السلام اے شاہِ عظمت کالسلام السلام اے ماہِ رفعت السلام ائے پیشوائے اوليا اے مقتدائے اے شاہِ شاہاں السلام اے جان جاناں السلام

آپ کا ترجیع بند (معشر ) بھی بہت مشہور ہے۔اس کا پہلا بند پڑھیے،جس میں سرایا

تظم کیا ہے:

قد رعنا کی ادا، جامهٔ زیبا کی مچین سرمکیں آنکھ غضب، ناز تھری وہ چنون وہ عمامے کی سجاوٹ، وہ جبین روشن اور وہ مکھڑے کی مجلی، وہ بیاض محردن وه عبائے عربی اور وہ نیجا دامن ول رہا یا نہ وہ رفتارہ وہ بے ساختہ ین مردہ بھی دیکھے تو کرے جاک گریبان گفن اٹھ کیے قبر سے بیتاب زبان پر سکن

مرحبا سیّد کمی مدنی العربی دل و جال باد فدایت چه عجب خوش لقمی

حضرت مولانا احمد رضا خال صاحب کا مجموعہ نعت حدائق ببخش کے نام سے حجیب چکا ہے۔ بڑے قادر الکلام اور مجز بیان نعت کو نتھے۔ تمام کلام عقیدت و نیاز اور عشق ومحبت کے جذبات سے لبریز ہے۔ بچھا شعار کا مطالعہ سیجے:

پوچسے کیا ہوعرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں ،کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں ،کوئی بتائے کیا کہ یوں

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں نشرے دن اہے بہار پھرتے ہیں نشرے دن اہے کہ

ان کی مہک نے دل کے غنچ کھلا دیے ہیں جس راہ چلے گئے ہیں، کو پے بیا دیے ہیں جب آگئی ہیں جوشِ رحمت پہان کی آئکھیں جلتے بچھا دیے ہیں، روتے ہنیا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رائج ہیں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ ویکھو کعبہ تو دکیے کی کعبہ کا کعبہ دیکھو کھبہ تو دکیے کی کعبہ کا کعبہ دیکھو

سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی جس کو شایاں ہے عرشِ خدا پر جلوں ہمارا نبی ہمارا

پیش حق مزوہ شفاعت کا سناتے جا تیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے حضرت مولانا كاقصيره نوربير برامقبول ہے،

صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ کینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

آپ کاسلام بھی بے حدمشہور ہے۔ میلادشریف کی محفلوں مسجدوں اور جلسوں میں عام طور بربڑھا

جاتا ہے۔اس کے کل اشعار ایک سوستر ہیں۔ نمونے کے طور پر چنداشعار پڑھے اور لطف اُٹھا ہے: مصطفی جان رحمت یه لاکھوں سلام

سمع برم ہدایت پہ لاکھوں سلام مبر چرخ نبوت پہ لاکھوں درود

محل باغ رسالت بيه لا كھوں سلام

فتح باب نبوت پہانے حد درود

حتم دور رسالت پیه لاکھوں سلام

نو بہار شفاعت یہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا

اس جبین سعادت پیه لاکھوں سلام

جال خاران بدر و أحد ير درود

حق گزاران بیعت په لاکھوں سلام

كاش محشر ميں جب ان كى آمد ہو اور

مجیجبیں سب ان کی شوکت بیہ لاکھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا!

""مصطفیٰ جان رحمت به لاکھوں سلام!"

مشهيدي كانعت كانمونه ملاحظه سيحي

طلوع روشی جیسے نشاں ہو شد کی آمد کا فظہور حق کی صحبت ہے جہاں میں نور احمہ کا

أدهر الله سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ كبرى ميس بحرف مشددكا تمناہے درختوں پرترے روضے کے جا بیٹھول تفس جس ونت ثونے طائر روح مقید کا خدا منہ چوم لیتاہے شہیدی تمس محبت سے زباں پر میری جس دم نام آتا ہے محمر کا حضرت بيدم شاه وارتى كے كلام كانموندىيە بـ يورى نعتيه غزل ملاحظه تيجيے: محشر میں محم کا عنوان نرالا ہے أمت كى شفاعت كا سامان نراله ہے تزئین شب اسریٰ دیکھی تو ملک بولے کیا آج خدا کے تھر مہمان نرالا ہے اقلیم محبت کی دنیا ہی نرالی ہے دربار انوکھا ہے سلطان نرالا ہے مستوں کے سوا تجھ کو سمجھا نہ کوئی سمجھے اے پیر مغال تیرا عرفان نرالا ہے وہ مصحف رخ دل میں آتھوں میں تصور ہے البیلی تلاوت ہے قرآن نرالا ہے بھولوں میں مہکتا ہے، بلبل میں چبکتاہے جلوہ تری صورت کا ہر آن نرالا ہے اس مصحف عارض کو قرآن سمحصت ہیں ان اہل محبت کا ایمان نرالا ہے مضمون الحجوت بي مفهوم انو کھے بيں وبوانوں میں بیم کا دیوان نرالا ہے بيدم شاه كى بينعت بهت مشهور ومقبول ہے ملاحظہ سيجيے: آئی سیم کوئے محر ملی اللہ علیہ وسلم ستصنيخ لكا ول سوئ محمد، صلى الله عليه وسلم

كعبه بمارا كوئے محمہ صلى اللہ عليہ وملم مصحف ايمال روئ محمر صلى الله عليه وسلم کے مراول میں محرجا میں محمن جائیں مے ليهنجين توجم تا كوئے محمر مسلى الله عليه وسلم طوني كي جانب يخلفه والوءآ تكهيس كھولو ہوش سنجالو د عجمو قد دل جوئے محمہ صلی اللہ علیہ و سلم نام ای کا باب کرم ہے، دیکھ یمی محراب حرم ہے ويجموخم آبروئ محمره صلى الله عليه وسلم بھینی بھینی خوشبومبکی، بیدم دل کی دنیا مہلی تحل محنئ جب كيسوئ محمر مسلى الله عليه وسلم خوانه محمدا كبرمير تقى بحى مشهورنعت كويتھ\_ان كى ايك غزل ہے: ٹائی تیرا کونین کے محشور میں تہیں ہے بن مدے کہ مایہ بھی برابر میں تبین ہے ہو طور محبوب کے کیا ماہ مقابل اس جائد کے دھید، رخ انور میں تہیں ہے کل خوبیاں اللہ نے محم کو عطا کیں یہ بات ممی اور بیمبر میں نہیں ہے ہو کیوں نہ خدائی کو محدائی کی تمنا کیا چیز ہے جو ان کے مجرے محر میں نہیں ہے اعمال برے ہیں میری الماد کو آؤ حامی کوئی جز آپ کے محشر میں نہیں ہے میں ہوں وہ گنگار جے کہتے ہیں نیکی یے لفظ میرے جرم کے دفتر میں تہیں ہے میں عیب ہزاروں تو جے جاہے بنا دے اللہ! ہنر ایک بھی اکبر میں نہیں ہے

#### ايك غزل اورملا حظه شيحية:

تیرے کرم کا رسالت مآب کیا کہنا ا ثواب ہو گئے سارے عذاب کیا کہنا تمام الطّے صحفول کو کر دیا منسوخ رسول یاک محمصاری کتاب کیا کہنا کے خدا سے تو ایسے کے کہ مل ہی سکتے تحمارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا خدا بھی جاہے خدا کی خدائی بھی جاہے تمهاری جاه کا رحمت مآب کیا کہنا تشفيع حشر، رسول كريم، ختم رسل حبیب یاک محمصارے خطاب کیا کہنا حسین ایسے کہ اللہ کے حبیب ہوئے تمحارا حسن ہے وہ انتخاب کیا کہنا مناہ گاروں نے جب رو کے یا غفور کہا برس بڑا ہے کرم کا سحاب کیا کہنا تکیں کے اور نبی ان کا منہ جو اُمت کو وہ بخشوا کیں گے روز حساب کیا کہنا سنا کے تعتیں تکیرین کو کیا خاموش تمهارا اكبر حاضر جواب كيا كبنا

جناب اکبروارٹی میرمھی کاسلام اکثر محفلوں میں پڑھا جاتا ہے اور مقبول عام ہے۔ چند

بندد يكھيے:

یا رسول سلام علیک صلوات الله علیک نخر نوخ، و فخر یجی فخر اساعیل و عیسی

یا نبی سلام علیک یا حبیب سلام علیک فخر آدم ، فخر حوا فخر ابراجیم و موسی یا رسول سلام علیک
صلوات الله علیک
دو جہال کے راج والے
عاصوں کے لاج والے
یا رسول سلام علیک
صلوات الله علیک
ہم در مولا پہ جا کر
ہم در مولا پہ جا کر
یہ پڑھیں سرکو جھکا کر
یا رسول سلام علیک
صلوات الله علیک
سرور عالم خدا را
یا رسول سلام علیک
یار ہو بیڑا ہمارا
یا رسول سلام علیک
یا رسول سلام علیک
ملاح کیا۔
این ملیک
صلوات الله علیک

یا نبی سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
رحمتوں کے تاج والے
عرص کے معراج والے
یا نبی سلام علیک
پیری یا رب بیہ دُعا کر
پیلے پچھ نعیش بنا کر
یا خبیب سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
یا حبیب سلام علیک
دور ہے غم کا کنارا
دور ہے غم کا کنارا
یا خبیب سلام علیک
یا حبیب سلام علیک

عقیدت ومحبت اور بندگی و نیاز مندی کے اظہار کا یہی جذبہ ندکورہ بالا شعراء سے متصل کے بعد کے بعض دوسرے نعت کوشعراء میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ان کا ذکر یہیں مناسب ہے۔ مولا ناضیاء القادری بڑے قادرالکلام شاعر واستاداور صاحب طریقت بزرگ تھے۔ نعت ومنقبت کھتے ہے۔ فی تھے۔ فرماتے تھے۔ فرماتے تھے۔ فرماتے تھے۔

ظل جمال ذات حق، شاہد حق نما ہیں آپ نور مبیں، حسین حق، خاصۂ کبریا ہیں آپ آئینہ دار حسن وعشق، صورت آئینہ ہیں آپ صبح ازل سے تا ابد، نور خدا نما ہیں آپ عرش سے مصحف جلیل، آپ پہ لائے جرئیل شرح صحفہ خدا، ای حق نما ہیں آپ شرح صحفہ خدا، ای حق نما ہیں آپ

نورِ ازل کی تابشیں، جلوہ نما ہیں آپ میں آئنهٔ خدا نما، طلعت حق نما بین آپ باب عطا ہے آپ کا، باب اجابت دُعا رنگ تبول رونما جس میں ہے، وہ دُعا ہیں آپ رافت ورحمت ونجات، آپ کی یا نبی ہے ذات شافع اہل معصیت، دافع ہر بلا ہیں آپ روکش مصحف مبیں، آپ کے عارض و جبیں آب ہیں شرح والقمر، معنی واضحیٰ ہیں آپ قلب ضیا کو ہو عطا، روشیٰ ازل نما بدر و احد، حنین کے نیر پُر ضیا ہیں آپ جناب بہزاد کھنوی کے نعتیہ کلام کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی نعت کانمونہ دیکھیے: مے کے ماہے کمال ہر اک شے میں عس جمال اللہ اللہ! مثال آپ کی دونوں عالم میں کیا ہو کہ ہر بات ہے بے مثال اللہ اللہ! نظر میں مدینہ ہے، دل میں مدینہ بڑے لطف کا ہے ہے حال اللہ الله! مراد زمانہ جو تم بن کے آئے تمنائے کل ہے نہال، اللہ اللہ! غم عشق احمد کے قربان جاؤل ميسر کے يہ ملال، اللہ اللہ! ہر اک شے میں یاتا ہوں رنگ محبت ہے طیبہ کا جب سے خیال، اللہ اللہ! طفيل محم جو مأتكين دُعاكين تو يورا بوا بر سوال الله الله!

درود و سلام اس شه دو سراً پر جو ہو آپ اپنی مثال اللہ اللہ! میں بنراد ہوں مست یادِ محمد مقدر نے بخشا ہے حال اللہ اللہ!

ايك نعتيه غزل اورمطالعه شيجيج:

جب تضور میں مدینہ آ گیا جب سے بادشاہ دیں رہنے گی جہے کو جینے کا قرینہ آ گیا میرے آنو پر گماں ہے خلق کو باہم مڑگاں پر گینہ آ گیا باہم مڑگاں پر گینہ آ گیا باب رحمت کے قرین دل نے کہا باب رحمت کے قرین دل نے کہا میرے دامن میں کی کے لطف سے میرے دامن میں کی کے لیا خزینہ آ گیا آپ کے صدقے میں اے شاہ بدی کے صدقے میں اے شاہ بدی جب سے اے بہزاد وقف نعت ہوں جب سے اے بہزاد وقف نعت ہوں جب سے اے بہزاد وقف نعت ہوں دیگی کو ہر قرینہ آ گیا دیگی کو ہر قرینہ آ گیا دیگی کو ہر قرینہ آ گیا

حميد صديقي لكھنوى كى نعت ملاحظہ سيجيے:

کرو ہم صفیرو مدینے کی باتیں یہی ہیں جینے کی باتیں اسی اسی حقیقت میں جینے کی باتیں اسی طرح سمجھ تفتی کو بردھائیں کریں آب دم زم دم کے پینے کی باتیں اسی مریں آب دم دم کے پینے کی باتیں

تقاضاً غلامی کا بیر کہہ رہا ہے کہ دن رات ہوں بس مدینے کی باتیں مبارک جنون محبت مبارک بيه ديوانگي اور قريخ کي باتيس مدینے میں تھے جس زمانے میں حاضر یہ ہیں اس مبارک مہینے کی باتیں جو جاہو کہ تازہ رہے دین و ایمال تو کرتے رہوتم مدینے کی باتیں رے یاس آداب اے دل ہمیشہ ہوں دیوائلی میں قرینے کی باتیں سنا دے خدا را کوئی پھر سنا دے وہی باب رحمت کے زینے کی باتیں کھلے گا نہ اشعار سے راز دل خدا کو ہیں معلوم سینے کی باتیں حميد اينے ول كا يكى معانے کہ ہوتی رہیں کچھ مدینے کی باتیں

حميدصاحب كى ايك نعت اور پڑھيے:

یہ کس کا تصور ہے کہ ہم جھوم رہے ہیں ہم ہی نہیں خود دیر وحرم جھوم رہے ہیں سمع وگل و پروانہ و بلبل، مہ و الجم پر کیف نگاہوں کی قتم جھوم رہے ہیں پر کیف نگاہوں کی قتم جھوم رہے ہیں چھایا ہوا اک عالم مستی ہے نشا ہیں ہر سمت غزالان حرم جھوم رہے ہیں ہر سمت غزالان حرم جھوم رہے ہیں ہر گل جتنے ہیں یا دیرہ نم جھوم رہے ہیں گل جتنے ہیں یا دیرہ نم جھوم رہے ہیں یا دیرہ نم جھوم رہے ہیں یا دیرہ نم جھوم رہے ہیں

آنے کو ہے اک سرو خراماں کی سواری مرغان چین مل کے بہم جھوم رہے ہیں ہر چیز درخثال ہے ہر اک ذرہ ہے رقصال کیا خود ہی وہ سرتا بقدم جھوم رہے ہیں اس محفل عشرت میں حمید آج بھد شوق ہم بھی لیے گل با تگ حرم جھوم رہے ہیں ہم بھی لیے گل با تگ حرم جھوم رہے ہیں

مولانا حالی کی ذات ماقبل اور مابعد زمانوں میں حدِفاصل شار کی جاتی ہے۔جس طرح آپ نے جد بدشاعری میں اصلاح کی ،ای طرح آپ نے قوی شاعری کی بنیا د ڈالی اور ای طرح نعت گوئی کوایک بالکل نیا اور اچھوتا اُسلوب بخشا۔ ۱۹۵۷ء کی جنگ آزادی میں ناکام رہنے کے بعد مسلمانوں کی حالت اور زیادہ ابتر ہوگئ تھی۔ قومی زوال اور نکبت ان پر پہلے سے سابہ کے ہوئے شخے۔ حاکم قوم (انگریز) نے بالکل کمر تو ڈکرر کھدی تھی۔ مگراس کے ددگل کے طور پر خدانے سرسیّد کو قبی بخشی کہ وہ میدان ممل میں گامزن ہوئے اور اُنھوں نے اپنی تمام زندگی ملت کی خدمت اور فروغ تعلیم اور نشاۃ ثانیہ کے لیے وقف کر دی۔ انسان ہمت کر بے تو خدا بھی اعانت فرما تا ہے۔ چنا نچ ہر سیّد کو وہ رفقائے کارمیسر آئے جن کی مسائی جمیدہ کی بدولت مسلمانوں نے سنجلنا شروع کر دیا اور بتدری کان کی حالت اصلاح پذیر یہونے گئی۔

مولانا حالی نے اپن نظم اور نثر سے یکسال ملت کی خدمت کی مولانا حالی کی سسدس ہر س کانام مسدس مدو جزر اسلام ہے، قومی اور ملی شاعری میں ہمیشہ مہر عالم تاب کی حیثیت سے روشن رہے گا۔ تفصیلات سے قطع نظر، سسدس میں مولانا حالی نے نعت بھی بالکل ہے، اچھوتے، انو کھے اور دل پذیر انداز سے پیش کی ہے۔ آج تک جلسوں اور محفلوں میں ان اشعار سے لوگ لطف اندوز ہوتے اور سرد صفتے ہیں۔

بعثت نبوی اور محامد خاتم النبین ان دو تین بندوں میں کس جامعیت کے ساتھ بیان کے ہیں:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
وہ اینے برائے کا غم کھانے والا

فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مادا يتيمول كا والى، غلامول كا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں مھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زیر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اك تسخه كيميا ساتھ لايا مس خام کو جس نے کندن بنایا كھرا اور كھوٹا الگ كر دكھايا عرب جس یہ قرنوں سے تھا جہل جھایا ملیت دی بس اک آن میں اس کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا ادھر سے أدھر پھر كيا رخ ہوا كا رسول یاک علی کی بہل تبلیغ کا نقشہ کیسے براثر اورز وردارالفاظ میں تھینیا ہے۔دیکھیے: وه فخر عرب زیب محراب و منبر تمام اہل کمہ کو ہمراہ لے کر عميا ايك دن حسب فرمان داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفایر یہ فرمایا سب سے کہ "اے آل غالب مستجھتے ہوتم مجھ کو صادق کہ کاذب؟" کہا سب نے: ''قول آج تک کوئی تیرا تبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ ویکھا" كها: "ركم سجهة أبو تم مجه كو ايبا ن تو باور کرو کے، اگر میں کہوں گا

که فوج گرال پشت کوه صفا پر یری ہے کہ لوٹے شمصیں گھات یا کر؟" کہا، "تیری ہر بات کا بال یقیں ہے كه بحيين سے صادق ہے تو اور اميں ہے" کہا ''حمر میری بات بیہ دل تشین ہے تو س لو خلاف اس میں اصلاً تہیں كه سب قافله يال سے ہے جانے والا ورو اس سے جو وقت ہے آنے والا" وہ بکل کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی نی اک لکن ول میں سب کے لگا دی اک آواز میں سوتی کبنتی جگا دی پڑا ہر طرف عل یہ پیغام حق سے كه مونج النفي، وشت و جبل نام حق سے مولانا حالى نے مسدس كے ميمرك طور براك مناجات بحى كھى ہے۔عرض حال بجناب مردركا ئنات عليه أنضل الصلوات والمل التحيات \_اس نظم كي ١٣ شعر بير \_ چندشعر ملاحظه سيجيج: اے خاصۂ خاصانِ رسل ونت و دُعا ہے اُمت یہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین برسی شان سے نکلا تھا وطن سے يرديس ميں وہ آج غريب الغربا ہے جس دین کے مرحو تھے جمعی قیصر و تسریٰ خود آج وہ مہمان سرائے نقرا ہے وہ دین ہوئی برم جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے

جس دین نے تھے غیروں کے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی ویں داروں میں برآب ہے باقی ندصفا ہے حمو قوم میں تیری تہیں اب کوئی برائی یر نام تری قوم کا یال اب بھی بڑا ہے ڈر ہے کہیں بیانام بھی میٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمال مٹا رہا ہے و تکھے ہیں ریہ دن این ہی غفلت کی بدولت سے کہ برے کام کا انجام برا ہے فریاد ہے اے مشتی اُمت کے جگہان بیڑا یہ تاہی کے قریب آن لگا ہے اے چشمہ رحمت! بانی انت و ای ونیا یہ ترا لطف سدا عام رہا ہے كر حق سے دُعا أمت مرحوم كے حق ميں خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے محرا ہے تدبیر سنجلنے کی ہارے تہیں کوئی ہاں ایک دُعا تیری کہ مقبول خدا ہے مولا ناشلی نے حضور کی ہجرت اور مدینه منوره میں تشریف آوری نظم کی ہے۔ ملاحظہ سیجیے: جب کہ آمادہ خوں ہو سکتے کفار قریش لا جرم سرور عالم نے کیا عزم سفر و کوئی نوکر تھا نہ خادم نہ برادر نہ عزیز محمرے نکلے تو ای شان سے نکلے سرور اک فقط حضرت بوبكر شے ہمراہ ركاب كه كبيل وكي نه يائے كوئى آمادة شر

چونکہ سو اونٹوں کا انعام تھا قاتل کے لیے آپ کے قبل کو نکلے تھے بہت طالب زر اکھی لوگوں میں سراقہ سے خلف بعثم کے جن کو فاروق نے کسریٰ کے پہنائے سے گہر تین دن رات رہے تور کے غاروں میں بنہاں تھا جہاں عقرب واقعی کی حکومت کا اثر بيم جال، خوف عدو، ترك غذا، سختي راه ان مصائب میں ہوئی اب شب ہجرت کی سحر یاں مدینے میں ہوا عل کہ رسول آتے ہیں راہ میں آنکھیں بچھانے گئے اربابِ نظر لڑکیاں گانے لگیں شوق میں آ کر اشعار نغمہ ہائے طلع البدر سے محویج اٹھے محمر ماں کی آغوش میں بیج بھی مجل جانے لگے ناز نینانِ حرم بھی نکل آئیں باہر دفعتاً موكبة شاهِ رسَلُ آ پنجا غل ہوا صل علیٰ خیر سے تا جن و بشر جلوهٔ طلعت اقدس جو ہوا جلوہ فکن وفعتاً تار شعاعی نقا ہر اک تار بھر طور یہ حضرت موسیٰ کی صدا آتی تھی آج اک اور جھلک سی مجھے آتی ہے نظر سب کو بیه فکر که دیکھیں بیہ شرف سمس کو ملے مہاں ہوتے ہیں تمس اوج تشیں کے سرور سينے كہتے سے كه خلوت مير دل حاضر ہے آئکھیں کہتی تھیں کہ دو اور بھی تیار ہیں تھر

یاں مبارک کریں اے خاک حریم نبوی آئے ہے تو بھی ہوئی خاک حرم کے ہمسر صل سے اس علی خیر نبی و رسول صل یا رب علی افضل ہر جن و بشر میں و بشر میں اس علی افضل ہر جن و بشر

حالی کے زمانے میں جس طرح قومی اور ملی شاعری کوفروغ حاصل ہوا اس طرح نعتیہ شاعری نے بھی نیا اُسلوب اور ہے مضامین اختیار کیے۔ چنا نچہ بعد کے شعراء میں بیرنگ کسی نہ کسی روپ میں ضرور جھلکتا ہے۔ مولا نا حالی کے بعد سب سے متاز نعت گوشاعر مولا نا ظفر علی خان ہیں۔ ان کی شاعری میں عام طور پر جوز وراور جوش ، سوز اور گداز ہے وہی ان کی نعتوں میں بھی پایا جا تا ہے اور اس نے ان کی نعتیہ نظموں اور غزلوں کو قبولِ عام بخش دیا ہے۔ چند ملاحظہ ہوں ، شخب اشعار درج کرتا ہوں :

دل جس سے زندہ ہے وہ تمناتھی تو ہو
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیاتھی تو ہو
طلتے ہیں جرئیل کے پر جس مقام پر
اس کی حقیقوں کے شاسا تھی تو ہو
سب کچھ تمھارے واسطے پیدا کیا گیا
سب عایتوں کے عایت اولی تھی تو ہو
دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے
اے تاجدار یٹرب و بطی تھی تو ہو
اے تاجدار یٹرب و بطی تھی تو ہو

وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں اک روز چیکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سا کی محفل میں لو لاک لما کا شور نہو سید رنگ نہو گزاروں میں یہ نور نہو سیاروں میں جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہوا وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

بوبکر و عرز، عثان و علی بین کرنیں ایک ہی مشعل کی ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلفہ سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلفہ سے وہونڈ نے سے ملے گی عقل کو بیقر آل کے سیپاروں میں وہونڈ نے سے ملے گی عقل کو بیقر آل کے سیپاروں میں وہونڈ کے سیپاروں وہ

محمد مصطفی مستنج سعادت کے امیں تم ہو شفيع المذنبيل مو رحمة للعالميل تم مو ہوئی بھیل دیں تم پر کہ ختم المرسکیں تم ہو رسالت ہے اگر انگشتری اس کے تکیں تم ہو اگر بروردگار انس و جال کو ہم نے پیجانا بلا شبہ و بلا شک اس کی وجبہ اولیں تم ہو تمھاری یاد ہوجس دل میں ایسے دل کا کیا کہنا مكاں ہوگا عجب ہى شان كاجس كے كميس تم ہو ہوئی کا فور ظلمت کفر کی جس کی شعاعوں سے زمانے پر بیاروش ہے کہ وہ ماہ مبیل تم ہو ہوا اسلام کا شرمندہ احسال جہال سارا ہر اک اقلیم پر برسا مجئے دُر شمیں تم ہو لقب خیر الامم جس کو دیا تاریخ عالم نے اس أمت ك بكهبان اس زمان بيستمين تم مو محر کے تقدق میں تمھاری مغفرت ہو گی أكر وابستهُ دامانِ ختم المرسليلُ تم هو

مولانا محملی جو ہرکا نام عظیم المرتبت رہنمااور قائد کی حیثیت ہے سب جانتے ہیں گروہ ایک بلند پاریخزل کواورنعت کوشاعر بھی تھے۔آپ سرتا پاحب نبوی میں ڈو بے ہوئے تھے۔اس لیے آپ کے نعتیہ اشعار میں سوز وگداز کے ساتھ شیرین اور گھلاوٹ بھی پائی جاتی ہے۔ملاحظہ سیجیے۔ کہتے ہیں:

تنہائی کے سب دن ہیں تنہائی کی سب را تیں اب ہونے لگیں ان سے خلوت کی ملاقاتیں ہر آن تعلیٰ ہے ہر لحظہ تشفی ہے ہر وقت ہے دل جوئی ہر دم ہیں مداراتیں کوثر کے تقاضے ہیں، تسنیم کے وعدے ہیں معراج کی می حاصل سجدوں میں ہے کیفیت معراج کی می حاصل سجدوں میں ہے کیفیت اگ فاسق و فاجر میں اور الی کراماتیں ہیں درودوں کی پچھہم نے بھی سوغاتیں ہیں درودوں کی پچھہم نے بھی سوغاتیں شیطان کی چالوں سے اب ہو گئے سب واقف شیطان کی چالوں سے اب ہو گئے سب واقف اب ہوں گی الم نشرح ملعون کی سب گھاتیں بیشا ہوا تو بہ کی تو خیر منایا کر بیشا ہوا تو بہ کی تو خیر منایا کر باتیں طاقی بیس بیں جو ہر اس دیس کی برساتیں طاقتیں بیس بوں جو ہر اس دیس کی برساتیں طاقی ہیں جو ہر اس دیس کی برساتیں طاقی بیس بیس بیس بیس جو ہر اس دیس کی برساتیں طاقی بیس بیس بیس بیس بیس بیس بیس بیس کی برساتیں کی برساتیں کی برساتیں

\*\*\*

تم یوں ہی سمھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے ایسے تو سمجھ تو سمجھ تو سمجھ کے ہیں برا میرے لیے ہے

اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت پھر کون وہاں تیرے سوا مبرے لیے ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے شوق میں اثنائے راہ میں بارہ اشعار کی ایک غزل کھی ہے۔اس کے چند شعرد یکھیے:

سب سجھے ہیں کہ تو شاد ہے سرور ہے آج

کون کہتا ہے، دلا تو دل رنجور ہے آج

کلفت قطع منازل ہوئی کافور ہے آج

ہے مدینہ سے جو جزد یک تو سب دور ہے آج

اپنے پلے کوئی سوغات نہیں اس کے سوا

نقد جان نذر کر اے دل یہی دستور ہے آج

سنگ در تک تو بہر کیف رسائی بخشی

سنگ در تک تو بہر کیف رسائی بخشی

دیکھوں کیا کیا میرے سرکار کو منظور ہے آج

آرزو ہائے دو عالم تھیں اور اک دل کل تک

فقط اک تیری تمنا سے وہ معمور ہے آج

رقص بہل کی ذرا دیر اجازت دیجے

فقط اک تیری تمنا سے وہ معمور ہے آج

رقص بہل کی ذرا دیر اجازت دیجے

حسن مول نہیں، عشق بھی مجبور ہے آج

حضرت اصغر گونٹر وی کی نعت کا اندازیہ ہے:

دل نثار مصطفی جاں پایمال مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی دونوں عالم تصرے حرف دُعا میں غرق ومحو میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفی میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفی میں فدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفی میں اسے سمع شبتان حرا نور ہے کوئین کا لیکن جمال مصطفی نور ہے کوئین کا لیکن جمال مصطفی مصلفی مصلفی

عالم ناسوت میں اور عالم لاہوت میں کوندتی ہے ہر طرف برق جمال مصطفی عظمت تنزیہ دیکھی، شوکت تنبیہ بھی ایک حال مصطفی ہے، ایک قال مصطفی ویکھیے کیا حال کر ڈالے شب بلدائے غم ہاں نظر آئے ذرا صبح جمال مصطفی نورہ ذرہ عالم ہستی کا روشن ہو گیا اللہ اللہ شوکت و شان جمال مصطفی اللہ اللہ شوکت و شان جمال مصطفی مصط

ابغزل کے دومتنداسا تذہ کی نعت ملاحظہ سجیجے۔سب جانتے ہیں کہ حسرت ادر جگرعشقیہ غزل میں رئیس المعنز لین ہونے کے ساتھ محبت رسول کے کیف وعقیدت سے بھی سرشار تھے۔ دربار نبوی سے ان کے عشق ومحبت کے جذبات یوں ادا ہوتے ہیں۔حسرت فرماتے ہیں:

پھر ہے آئیں شہر محبت کی ہوائیں پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں اے قافے والو! کہیں وہ گنبد خطرا پھر ہے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائیں ہاتھ آئے بھی فاک تربے نقش قدم کی سر پر بھی رکھیں بھی آٹھوں سے لگائیں نظارہ فروزی کی عجب شان ہے پیدا سے شان ہے بیدا سے شان ہے بیدا سے شان ہے بیدا سے شان ہے ہیدا ہیں دیتے ہیں وہ سب دل سے دُعائیں میں دیتے ہیں وہ سب دل سے دُعائیں میں دیتے ہیں وہ سب دل سے دُعائیں دیتے ہیں دو سب دل سے دُعائیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دو سب دل سے دُعائیں دیتے ہیں دیتے

حضرت جگر مراد آبادی کی بینعت بہت مقبول ہے: اک رند ہے اور مدحت سلطانِ مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ

تو صبح ازل، آیکنهٔ حسن ازل مجی اے صل علیٰ صورت سلطان مدینہ اے خاک مدینہ! تری کلیوں کے تقدق تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی ہے عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ اس طرح ہے کہ ہرسائس ہومصروف عبادت و یکھوں میں در دولت سلطان مدینہ كونين كاعم، ياد خدا، درد شفاعت وولت ہے میمی دولت سلطان مدینہ اس أمت عاصى سے نه منه پھير خدايا نازک ہے بہت غیرتِ سلطان مدینہ اے جال بلب آمدہ، ہشیار خردار! وه سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ سیچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو تھی سے کافی ہے بس اک نسبت سلطان مدینہ

دورحاضر میں ابوالا تر حفیظ جالندھری نے جارجلدوں میں شاہنامہ اسلام لکھ کر بقائے دوام حاصل کر لی ہے۔ اُنھوں نے حضرت ختم المرسلین ﷺ کی ولا دت باسعادت کا حال بہت عمدہ تمثیلوں ،استعاروں اوراشاروں میں بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سلام درج کیا ہے جو بے حد مقبول ہوا اور میلا دکی محفلوں اور اسلامی اجتماعوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ آپ بھی لطف اُنٹر یہ قبل سے قبل ہوا در میلا دکی محفلوں اور اسلامی اجتماعوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ آپ بھی لطف اُنٹر سے قبل ہونے اور میں ا

سلام اے آمنہ کے لال!اے محبوب سبحانی!
سلام اے نخر موجودات! نخر نوع انسانی
سلام اے ظلّ رحمانی! سلام اے نور بردانی!
ترا نقش قدم ہے زندگی کی لوج بیشانی

سلام اے سر وحدت! اے سرائے برم امكانى! زے بیوزت افزائی، زے تشریف ارزائی! ترے آنے سے رونق آسٹی گلزار ہستی میں شريك حال قسمت هو حميا يجر فضل رباني سلام اے صاحب خلق عظیم، انسال کوسکھلا دے يبي اعمال ياكيزه، يبي اشغال روحاتي تری صورت، تری سیرت، ترا نقشه، ترا جلوه تنبسم گفتگو، بنده نوازی، خنده بیشانی اگرچہ نقر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا حمر قدموں تلے فر تسرائی و خاقانی زمانہ منتظر ہے اب نی شیرازہ بندی کا بہت سیجھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریثانی زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے ترے برتو ہے مل جائے ہراک ذرے کو تابانی حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچہ اُلفت عقیدت کی جبیں تری مروت سے ہے نورانی ترا در ہو میرا سر ہو، مرا دل ہو ترا گھر ہو تمنا مخضر سی ہے حمر تمہید طولانی سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے! سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے ول جوڑنے والے!

مولانا ماہرالقادری نے بھی ای زمین میں ایک اور بہت طویل سلام لکھا ہے اور حق یہ ہے کہ نعت اور سلام کاحق اوا کرویا ہے۔ موجودہ دور میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، نعتیہ مشاعروں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نعتیہ پروگراموں کی وجہ سے نیز صحافت کی بدولت نعت گوشعراء کا شار آسان ندر ہا، جن میں بلا شبہ صف اول کے حضرات بھی ہیں۔ مگر حالی کے بعد نعت گوئی میں جونیا رنگ ابھرا تھا اس کی جھلک سب شعراء کے یہاں کم وبیش ضرور پائی جاتی ہے۔

مولانا حالی کے بعد جس شاعر نے ہماری قومی اور ملی شاعری کوسب سے زیادہ متاثر کیاہ کے۔وہ بلا شبہ علامہ اقبال کی ذات ہے،اس میں بھی شک نہیں کہ کی شاعری کی طرح نعتیہ شاعری کو بھی اقبال نے اور زیادہ وسیع ،بامعنی، وقیع ، باعظمت،مفید، سبق آموز،اور حیات آفروز بنا دیا اور پوری طرح اس میں اسلام اور پیفیر اسلام کی اور اس طرح دوسر سے شعراء کے لیے مثالی نمونہ فراہم کیا۔ چنا نچہ آج کی نعتیہ شاعری نصف صدی پہلے کی نعت گوئی سے مختلف نظر آتی ہے، جس میں دوسر سے شعراء نے ندر سے خیال اور جودت فکر سے مزید وسعیس اور رعنایاں بیدا کی ہیں۔



# نغمات شوق

تحقیق ہے کہ علامہ اقبال کے والدین متقی ، وین دار اورصالح افراد ہے۔گھر کا ماحول فر ہیں۔ اور میں داری کا تھا۔ اس ماحول میں آپ نے آئھیں کھولیں ، اللہ رسول کی با تیں سنیں اور راہ در است سے متعارف ہوئے۔ پھر آغاز زمانہ تعلیم میں آپ کومولوی میر حسن صاحب کی شاگر دی کی عزت حاصل ہوئی۔ مولوی میر حسن پرانی وضع کے عالم ، پابند شرع اور با اُصول بزرگ اور عالم باعمل سے۔ اقبال پر خاص شفقت کرتے ہے۔ اقبال نے بھی ایک ہونہار اور اقبال مند شاگر دی حیثیت سے آپ سے پور ااستفادہ کیا اور فیف حاصل کیا۔ میدہ وہ زمانہ تھا جب سرسید کی تحریک بنا اثر قائم کر چکی تھی۔ سرسید اور ان کے دفتاء کی تحریروں سے تعلیم یا فتہ طبقے میں ایک وہنی انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس کے بعد مولانا حالی کی قومی اور ملی شاعری اور ان کے مسدس کا دور آتا ہے۔ یقین سے قاس کیا جاسکتا ہے کہ ان سب باتوں نے مل جمل کرا قبال کو وہنی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا ہوگا۔

علامہ اقبال کے قیام لاہور کے حالات کچھ اور زیادہ روشی میں آ بھے ہیں۔ ملفوظات اقبال ، روز گار فقیر ، مکاتیب اقبال اوراس طرح کی دوسری کتابوں اور مضامین سے اہل قلم فیان نے اپنے ذاتی علم اور مشاہدے کی بنا پر ہماری معلومات میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔ ملفوظات اقبال میں مرز اجلال الدین بیرسٹر لکھتے ہیں:

خواجہ حالی مرحوم کے مسد میں کے توعاش تھے۔ میرے پاس ریاست ٹونک کا ایک شائستہ ندا تی ملازم تھا۔ اسے ستار بجانے میں خاص دسترس تھی اور وہ مسد میں حالی ستار پر ایک طرز کے ساتھ سنایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب التزام کے ساتھ ہر دوسرے روز اس سے مسد س سننے کی خواہش کرتے۔ حضور سرور کا کتات کی تعریف میں وہ بند جو، 'وہ نبیوں میں رحمت گفت پانے والا'، سے شروع ہوتے ہیں آخیں بطور خاص مرغوب تھے۔ ان کو سنتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ اکثر بے اختیار رو پڑتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ اکثر بے اختیار رو پڑتے۔ ای طرح آگر کوئی عمدہ نعت سنائی جاتی تو ان کی آئی میں ضرور پڑنم ہوجا تیں۔

حضرت علامه کی طبیعت کا بیسوز و گداز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور عشق رسول میں ان کی سر شاری اور استغراق کمال کے درجہ پر جا پہنچا۔ آخر میں توبیہ حال ہو گیا تھا کہ ذراحضور کا نام کمی کی زبان پر آیا اور آپ کی آئیسیں پرنم ہو گئیں۔ اسی طرح آپ کوفریضہ جج کی اوائیگی اور دوخیہ مبارک کی زیارت کی شدید آرزو تھی اور ضعف کی وجہ سے چلنا پھر نامشکل ہو گیا تھا گراس و تت بھی کہ گئی تھی کہ شاید طاقت عود کر آئے اور مجھے یہ مقدس سفر نصیب ہوجائے۔

پروفیسر سیّد عبد الرشید فاضل لکھتے ہیں:

مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں: میں ۸ ماپریل کی شام کو حاضر ہوا تو ایک صاحب حضرت مرحوم کے
پاس بیٹھے تھے۔ میرے پہنچنے پران صاحب نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تو آپ کو
تجاز جانا ہے۔ حضرت فرمانے گے کہ سہاران پورسے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے حرم
پاک کا طواف کرتے ہوئے بارگاہ ایز دی میں دُعا کی تھی کہ آپ کو بھی حرم پاک پہنچنا نصیب ہو۔
مجھے یقین ہے کہ بید دُعا قبول ہوگئ ہے۔ پھر فرمانے گے اب بظاہر تجاز چہنچنے کی کوئی صورت نہیں،
لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور ہے۔
لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور ہے۔

میرغلام بھیک نیرنگ تحریفرماتے ہیں:

۱۹۳۷ء کے موسم سرمامیں ایک روز جاوید منزل میں ان سے ملاقات ہوئی۔ دیر تک صحبت رہی۔وہ اس وقت بہت کمزور ہے۔ سفر مدینہ کا بھی ذکر رہا، کہنے لگے کہ جس قدر تھوڑی طاقت مجھ میں رہ گئی ہے۔ سفر مدینہ کا بھی ذکر رہا، کہنے لگے کہ جس قدر تھوڑی طاقت مجھ میں رہ گئی ہے میں اس کو مدینہ کے لیے بچابچا کے رکھ رہا ہوں۔افسوس کہ ان کی بیتمنا پوری نہ ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔

ا قبال کا قبلی تعلق حضور مرور کا تئات کی ذات قدی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضور بھی کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگر گوں ہوجاتی تھی اگر چہوہ فوراً ضبط کر لیتے تھے چونکہ میں بار ہاان کی میک نے بیان کی حالت دگر گوں ہوجاتی تھی اگر چہوہ فوراً ضبط کر خاص لوگوں سے بطور دا ز ضرور میکی فیمان کے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا گرخاص لوگوں سے بطور دا ز خروہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہیں جال بحق ہوجا کی کہا کہ بیا گرحضور کے مرقد پاک پر حاضر ہول گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہیں جال بحق ہوجا کیں گے۔ میر ااندازہ بہی تھا اللہ بہتر جانتا ہے (اقبال ،اکتوبر ۱۹۵۷ء، ص ۳۰) یا دیمبر کا میران شاہ صاحب کو دمبر کا ایک خط میں حضرت علامہ ،مخدوم الملک سیّد غلام میران شاہ صاحب کو

الحمد للدكرآپ خیریت سے ہیں اور جج کی تیار ہوں میں مصروف ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو بیسنر مبارک کرے اور اس کے فرشنوں کی رحمتیں آپ کے شریک حال ہوں۔ کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا، اور آپ کی صحبت کی برکت سے مستفیض ہوتالیکن افسوں ہے کہ جدائی کے ایام ابھی باقی معلوم ہوتے ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہول کہ حضور کے روضۂ مبارک پریاد بھی کیا جاؤں تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرائت ہوتی ہے کہ فرمایا: الطالحون لی (گنہگار میرے لیے ہیں)۔امید ہے کہ آپ اس دربار میں پہنچ کر مجھے فراموش نہیں کریں گے ہے

ان شہادتوں سے علامہ اقبال کی محبت رسول اور حربین الشریفین کی زیارت کے ذوق وشوق کی شدت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح سیرت مقدسہ کی روشنی آپ کے دل و د ماغ کومنور کیے رہتی تھی۔ جناب مولا نامودودی نے ایک عجیب بصیرت افروز واقعہ بیان کیا ہے:

پنجاب کے ایک دولت مندر کیس نے ایک قانونی مشورے کے لیے اقبال اور سر نظا حسین اور ایک مشہور قانون دان اصحاب کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی شان دار کوشی میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ رات کوجس وقت اقبال اپنے کمرے میں آ رام کے لیے گئے تو ہر طرف بیش وعم کے سامان و کم کے راور اپنے نیخ نہایت نرم اور قبتی بستر پاکر معا ان کے دل میں بید خیال آیا کہ جس رسول پاک کی جو تیوں کے صدقے میں ہم کو بیمر ہے حاصل ہوئے ہیں اس نے بور بے پر سوکر زندگی گزاد دی تھی۔ بید خیال آنا تھا کہ آنسوؤل کی جھڑی بندھ گئے۔ اس بستر پر لیشنا ان کے لیے ناممکن ہوگیا۔ اسطے اور برابر کے شل خانے میں جاکرایک کری پر بیٹھ گئے اور سلسل رونا شروع کر دیا۔ جب ذرا دل کوقر ارآیا تو اپنے ملازم کو بلوا کر اپنا بستر کھلوایا اور ایک جارپائی ای شسل خانے میں بچھوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے ، مسل خانے ہی میں سوتے رہے۔ بیوفات سے کئی برس میں بچھوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے ، مسل خانے ہی میں سوتے رہے۔ بیوفات سے کئی برس میں کھوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے ، مسل خانے ہی میں سوتے رہے۔ بیوفات سے کئی برس

حضرت علامه نے کیا خوب فرمایا ہے:

در دل مقام مصطفےٰ است آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است

اقبال کی اس والہانہ عقیدت، جذباتی لگاؤ، قلبی شیفتگی اور ذوق وشوق نے آپ کے ان اشعار میں جوحضور کے ذکر مبارک سے مزین ہیں، عجیب کیف، محبت، عقیدت، شیفتگی، ورد، تا ثیر ادر سوز و گداز بھر دیا ہے، آپ کی نعتیہ شاعری کے ابتدائی دور میں البتہ آپ کے اشعار میں روایتی تعت گوئی کا اثر زیادہ نمایاں ہے، ایک پوری غزل کا مطالعہ سیجیے:

نگاہ عاشق کی دکھے لیتی ہے پردہ میم کو ہٹا کر وہ میا کر وہ میا کر وہ بیا کر وہ بیٹا کر میں ہیں ہے بیٹیس ہزار منہ کو چھیا چھیا کر

جوتیرے کو ہے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلے تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کر بہار جنت سے کھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضوال ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا کر لحد میں سوتے ہیں تیرے شیدا تو حور جنت کواس میں کیا ہے کہ شور محشر کو مجیجتی ہے خبر نہیں کیا کیا سکھا کر تری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا دیار یثرب میں آئی کینچے صبا کی موجوں میں مل ملاکر شہید عشق نبی کے مرنے میں بانگین بھی ہیں سوطرح کے اجل بھی مہتی ہے زندہ باش ہمارے مرنے یہ زہر کھا کر رکھی ہوئی کام آئی جاتی ہے جنس عصیاں عجیب شے ہے کوئی اسے یو چھتا کھرے ہے زر شفاعت دکھا دکھا کر ترے ٹنا محو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اینے وکھا وکھا کر بنائے دیتے ہیں اے صبا ہم کید گلتان عرب کی ہو ہے ممر نہ اب ہاتھ لا ادھر کو وہیں سے لائی ہے تو اُڑا کر تری جدائی میں مرنے والے فنا کے تیروں سے بے خبر ہیں اجل کی ہم نے بنتی اُڑائی اسے بھی مارا تھکا تھکا کر ہنی بھی سپھے سپھے نکل رہی تھی مجھے بھی محشر میں تاکی تھی تحلمبیں شفاعت نہ لے حتی ہو مری کتاب عمل اُٹھا کر بہ بردہ داری تو بردہ در ہے مرشفاعت کا آسرا ہے وبك كے محشر میں بیٹے جاتا ہوں دامن تر میں منہ چھیا كر شہید عشق نبی ہوں میری لحد پیاستمع قمر جلے گی اٹھا کے لائیں سے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر

خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے طاخر

بغل میں زادِ سفر نہیں ہے صلہ مری نعت کا عطا کرھ

19-۵ میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے تھے۔ یورپ کے تین سالہ قیام نے

آپ پر بہت گہرے اثرات مرتم کیے۔ آپ نے اپنے تحقیقی مقالے کے سلسلے میں مفکرین اسلام

کے تخیلات اور نظریات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ دوسری طرف مغرب کے تہذیب و تمدن کو

آپ نے قریب سے دیکھا اور سمجھا تو فرمایا:

دیار مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکاں نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب ذرا کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہے گا ناپا کدار ہو گالا نیزصاف الفاظ میں کہدیا:

نظر کو خیرہ کرتی ہے چیک تہذیب حاضر کی بیہ صناعی ممر جھوٹے عموں کی ریزہ کاری ہے <sup>ہے</sup>

اس کیے آپ نے اپنے کیے اور اپنی ملت کے لیے وہی شراب کہنہ طلب کی ، جو میخانہ بیڑب میں ڈھالی گئی تھی۔ فرماتے ہیں

پیر مغاں! فرنگ کی ہے کا نشاط ہے اثر اس میں وہ کیف غم نہیں مجھ کوتو خانہ ساز دے بخھ کو خرنہیں ہے کیا، برم کہن بدل گئ اب تو خدا کے واسطے ان کو مئے حجاز دے  $^{\triangle}$ 

یمی وہ زمانہ ہے جب آپ نے سمجھ لیا کہ داز حیات اور دمزار تقاحر کت مسلسل جنبش ہیم اور سعی وقت سعی وقت سے کیام میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس وقت سے آپ کے کلام میں سوز دوام اور گردش مدام کے ۔ مضامین کی تکراریائی جاتی ہے مثلاً:

راز حیات پوچھ کے خطر جمتہ گام سے و زندہ ہر اک چیز ہے کوشش ناتمام سے ف مہمہ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیفا کی اپنی فطرت میں نہوری ہے نہ ناری ہے ال

\*\*

چلنے والے نکل سے ہیں ہیں جو تھہرے ذراء کیل سے میں اللہ جو تھہرے ذراء کیل سے میں اللہ

یورپ سے واپسی پر آپ کے تاثرات نے "بلا داسلامیه" مشہورنظم میں ظہور کیا۔ آپ اسلامی شان وشکوہ ، دولت وا قبال ، عظمت وشوکت کان روشن اور تابناک مرکزی مقامات کو یاد کرتے اور حسرت وافسوس سے مسلمانوں کی عظمت وجلال گزشتہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کا ظہور دبلی ، بغداد، قر طبہ ، قسطنطنیہ (استانبول) جیسے ظیم مرکزوں سے صدیوں تک ہوتا رہا اور جوسار سے عالم کے لیے علوم وفنون اور تہذیب وترن کا خزانہ اور سرچشمہ بنے رہے گریہ تمام عظمت وشوکت کے مینار، خواب گاہ مصطفلے کے تقدس اور جلال پر قربان ہیں ، جس کی مثال عالم میں نہیں ٹی سے کیوں؟ اس لیے کہ اس سرز مین مقدس کے آغوش میں وہ شہنشاہ معظم آسودہ خواب وراحت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سرز مین مقدس کے آغوش میں وہ شہنشاہ معظم آسودہ خواب وراحت ہے، حس کے زیر سایہ تمام و نیا نے بناہ حاصل کی ، جس نے تمام اقوام عالم کو امن کا پیغام سایا، جو مسلمانوں کی حیات اور تقدیر وابستہ ہے۔ اس نظم کا آخری بند مسلمانوں کا مطاح تھے۔

وہ زمیں ہے تو، گر اے خواب گاہ مصطفیٰ وید ہے کعبہ کو تیری جج اکبر سے سوا خاتم ہستی میں تو تاباں ہے ماند نگیں اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں جھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی جس کے دامن میں امال اقوام عالم کو ملی نام لیوا جس کے ، شاہنشاہ عالم کے ہوئے جانشین قیصر کے ، وارث مند جم کے ہوئے جانشین قیصر کے ، وارث مند جم کے ہوئے ہار قومیت اسلام پابنی مقام ہے ہوئے ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس نہ شام ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس نہ شام ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس نہ شام

ای زمانے سے اقبال کی اسلامی شاعری اور پیا می شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ اقبال کے دل میں مذہب کی عظمت و مجت اور رسول کریم ویک کی عقیدت و مودت پہلے سے جاگزیں تھی، اب اس میں مذہب کی عظمت و مجت اور رسول کریم ویک کی عقیدت و مودت پہلے سے جاگزیں تھی، اب اس میں اور پختگی آجاتی ہے اور عرم علم اور تجربہ کے ساتھ اس میں ترقی ہوجاتی ہے۔ ان کی زبان سے اب ترانتہ ہندی کی بجائے ترانہ کی نکلتا ہے۔ قوم کو بیدار کرنے اور ان میں غیرت و حمیت کا احساس جگانے کا شوق بر حمت ہے۔ تہذیب جدیداور مغربی مادیت کی بتاہ کاریوں سے متنبہ کرتے اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے پر کمر بستہ ہوجاتے۔ اسلام کی عظمت، قرآن کریم کی صدافت، رسول ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے پر کمر بستہ ہوجاتے۔ اسلام کی عظمت، قرآن کریم کی صدافت، رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے پیغام کی جانب رجعت، اسوہ حسنہ نبوی کا اتباع اور تقلید، تعلیمات نبوی میلان روایتی انداز کا نہ تھا۔ ان کی دماغ اور دل نے جو صحیح جانا اور سمجھا و ہی ملت کے لیے ان کا پیغام بن کران کے اشعار میں ظاہر ہوا۔ یہیں سے ان کی نعتیہ شاعری نے بھی ایک نیا اُسلوب، نیا اُسلوب، نیا آہنگ اختیار کیا۔ مضامین بھی نے طرز ادا بھی نیا، اُسلوب بیاں بھی نیا اور سے میہ ہے کہ یہی وہ شاعری ہے جے ''جرز ویست از تینجیری'' کہا گیا ہے۔

اقبال کی قومی اور ملی شاعری میں بھی اب جورنگ جیکنے لگاس کی مثال ان کی اس نظم میں ملتی ہے جوبانگ درا میں ' خطاب بجوانان اسلام ' کے عنوان سے صفحہ ۱۹ اپر درج ہے۔ ملاحظہ سیجیے:

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا ، تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟

خضے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں کی خص اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں کیل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا محبل خلاق آئین جہاں داری تعرب لیمن شربانوں کا گہوارا

سال الفقر فخری کا رہا شانِ امارت میں " بآب ورنگ و خال و خط چه حاجت روئے زیبارا" محمداتی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے كه منعم كو كرا كے ڈر سے بخشش كا نہ تھا بارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ دہ صحراتشیں کیا تھے جبال مير و جبال دار و جبال بان و جبال آرا اكر جابول تو نقشه تصينج كر الفاظ مي ركه دول محمر تیرے مخیل سے فزول تر ہے وہ نظارہ تخصے آبا سے اینے کوئی نسبت ہو تہیں سکتی که تو گفتار وه کردار تو ثابت وه ساره محنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث یائی تھی۔ ثریا سے زمیں یر آسال نے ہم کو دے مارا حکومت کا تو کیا رونا که وه اک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلّم سے کوئی جارا ممر وہ علم کے موتی، کتابیں اینے آبا کی جو ديمين ان كو يورب من تو دل موتا ہے كى يارہ "وغنی روز سیاه پیر کنعال را تماشا کن كه نور ديده اش روش كند چيتم زليخا را"ك

اقبال کوان کے غائز اور تفصیلی مطالعہ اور مشاہرہ نے بتادیا کہ اسلام ہی سچا دین اور ند بہب ہے۔ اسوہ رسول ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان راہ نجات پاسکتا ہے اور تعلیمات نبوی ہی وہ واحد صراط متنقیم جو بھٹے ہوئے مسلمانوں کو پستی و ذلت سے نکال کرتر تی و بلندی پر پہنچا سکتا ہے۔ سیرت پاک کا مطالعہ اور قرآن حکیم کے مطالب میں غور وخوش نے ان کو کامل یقین بخش دیا تھا کہ اسلامی تعلیمات ہماری و نیوی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ضامن ہیں۔ اخلاق کی باکیزگی اور کر دار کی سر بلندی صرف اس طریق میں مضمر ہے جو قرآن مجید اور اسوہ حسنہ نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے۔ اس لیے اب اقبال کی تمام تر شاعری اضی مطالب اور اضی موضوعات میں مرکز

ہوکررہ گئی اور خاص طور پر پینمبراسلام بھی کی ذات گرامی اور سیرت مقدسدان کی شاعری کا سب سے اہم اور سب سے مرکزی موضوع قرار پائی۔

ا قبال ایک بیای شاعر سے اس لیے ان کی غزلوں یا نظموں کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ مفید مطلب نہیں ہوسکا۔ ان کی کتابوں کو مجموعی طور پر پڑھ کران کا مقصود اور ما فی الضمیر سمجھا جاسکا ہے۔ کوئی شخص بھی جو غائز نظر سے اقبال کا تفصیلی مطالعہ کرے اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ ان کا مقصود شاعری قرآن حکیم کی عظمت اور صدافت بیان کرنے اور اس کی تعلیمات اور پیغام پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ریجی ہے کہ آنخضرت بھی کی سیرت مقدسہ اور اسوہ حسنہ کے مثالی نمونے کو ملت اسلامی کے ساتھ ساتھ بیش کیا جائے اور ان کے ذہمن نثین کیا جائے کہ صرف قرآن اور سنت کی تقلید اور اتباع میں ترقی اور فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کے کہ ان کے کلام میں مقصد رسالت، عظمت رسول، تعلیمات نبوی، پیغام رسول، اسوہ حسنہ مکارم اخلاق کی تفصیلات کثرت سے موجود ہیں اور آپ تا کیدی طور پر بتاتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے جو صراط متنقیم کہا جاسکا ہے۔ جو درس حیات بھی ہے اور بیغام علی بھی ، راہ نجات بھی ہے اور معراج ارتفاجی۔

ا قبال کی حب رسول کما سیجھ بیان پہلے آ چکا ہے۔ آپ سرتا پامحبت نبی سے سرشار تھے۔اس لیے عقیدت دمحبت ،نذرونیاز ،شوق پیژب ، وُعاومنا جات اور ذوق وشوق کے مضامین کثرت سے ماسانظ آت تنہیں '

رسُول کریم ﷺ کی ذات اقدس موجب تخلیق کا کنات بھی ہے اور فریا درس عالم بھی۔اس
لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال ملت کی زبوں حالی کی فریا دور بار نبوی میں پیش کرتے ہیں اور انھی سے
دسکیری اور چارہ گری کی درخواست کرتے ہیں۔اس مختصر بیان کے بعدا شعار کی پچھ مثالیس ملاحظہ
سیجے۔ پہلے ایسے اشعار بکثرت نقل کیے جانچے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بے جا تکرار سے گریز
کروں الا ماشاء اللہ۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اقبال کو حجاز مقدس اور روضۂ اطہر کی زیارت کا بڑا اشتیاق تھا۔ان کے بیشعران کی اس دلی کیفیت کے ترجمان ہیں اور آپ کی عقیدت و محبت کی سجی شرح کرتے ہیں۔''ترانۂ ملی''میں کہتے ہیں:

> سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہارا<sup>™</sup> کہ کھ

> ተ ተ

خاک بیرب از دو عالم خوش نر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است کے

ارسغان حجاز آپ کی آخری تصنیف ہے، جوآپ کی وفات کے بعد نومبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں صفحات ۱۲ سے ۱۲ تک جور باعیات اور قطعات درج ہیں ان کاعنوان ہے" حضور رسالت '۔ ان میں سے کچھ کے مطالعے سے لطف حاصل کیجیے۔

اقبال کے زیارت مدینہ کے شوق کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایک قطعہ میں کہتے ہیں کہاس بڑھا پے اور ضعف کے عالم میں میں نے بیڑ ب کا سفر اختیار کیا ہے۔ عاشقانہ نفے گا تا ہوا گرم رفتار ہوں۔ میری مثال اس پرندے کی ہے جو شام کے دفت صحرا میں اپنے گھونسلے پر اتر نے کے لیے برکھولتا ہے:

کیا پوچھتے ہوکہ میر بے نغموں اور نالوں کا مقام کیا ہے لوگ یہ بھی نہیں سیجھتے کہ میر ااصل مرکز کیا ہے۔اس صحرامیں اس لیے میں نے ڈیرا جمایا ہے کہ میں یہاں خلوت میں بیٹھ کراکیلانغمہ سرائی کیا کروں۔

چه پرسی از مقامات نوایم ندیمان کم شناسند از کجایم کشادم رخب خود را اندرین دشت که اندر خلوتش تنها سرایم ول

کیما بیاراصحراہے۔ جہاں قافلے گرم رفتار ہیں۔ محمل رواں ہیں اور درود پڑھتے جارہے ہیں۔اس صحرا کی گرم گرم ریت پرسجدے کرو،اتنے سجدے کہ تمھاری بیبٹانی پرداغ نمایاں ہوجائے:

چه خوش صحرا که درومے کارواں سا

درودے خواند و محمل براند

به ریگِ گرم او آور سجودے

جبیں را سوز تا داغے بماند! مع

کیما بیاراصحراہے جس کی شام سے کوشر ماتی ہے۔اس کی رات جھوٹی اور دن لمباہوتا ہے۔اے مسافر! آہتہ آہتہ قدم رکھاس لیے کہ یہاں کا ایک ایک ذرہ ہماری طرح در دمحبت میں ڈوبا ہواہے:

چه خوش صحرا که شامش صبح خند است

شبش كوتاه و روز او بلند است

قدم اے راہرو آہسته تر نه

چوما سر ذرهٔ او درد مند است الله

بور ہوں۔ اسے سالار کارواں! میہ مجمی کون ہے؟ اس کا لہجہ اور آ منگ عرب جیسا نہیں۔ میہ مجمی ایسے تروتازہ اور شاداب نغے الاپ رہاہے کہ ایک ویران بیابان میں ان نغموں سے دل کوطراوت

حاصل ہوتی ہے:

اسیرِ کارواں! آن عجمی کیست؟ سرود او بآمنگِ عرب نیست

زند آن نغمه کز سیرابی او

خنك دل در بیابانے تواں زیست کی میں بھی عراقی کے عاشقانہ اشعار پڑھتا ہوں بھی جامی کے اشعار میرے دل میں محبت کی آگ بھڑ کاتے ہیں۔ اگر چہ میں عرب کے لیجے اور آ ہنگ سے واقف نہیں ہوں، گر پھر بھی ساربان کے پرشوق نغوں میں شریک ہوں:

گہے شعرِ عراقی را بخوانم گہے جاسی زند آتش بجانم ندانم گرچه آسنگِ عرب را شریكِ نغمه سائے ساربانم سا

مسافر کے دل میں جوسوز غم ہے اس میں اور زیادہ خوشی اور نشاط بھر دے۔ اس کے نالہ و فغال کواور زیادہ جنوں میں ترقی کا سبب بنا۔ اے سار بان! اور لمبے راستے سے ہوکر چل، میرے جدائی کے سوز کواور زیادہ بھڑکا:

غیم راہی نشاط آمیز تر کن فغانش را جنوں انگیز تر کن بگیر اے سارباں راہ درازے بگیر اے سارباں راہ درازے مرا سوزِ جدائی تیز تر کن مرا سوزِ جدائی تیز تر کن آگی آبیم دونوں ال کرنالہ وزاری کریں۔ میں اور تو دونوں کی کے جمال جہاں آرا کے شہید ہیں آ دل کے مطابق کچھ با تیں کہیں اور آ قاوم ولا کے قدموں سے اپنی آ تکھیں رگڑ کردل کی بھڑاس نکالیں:

بیا اے ہم نفس! باہم بنالیم
من و تو کشتهٔ شان جمالیم
دو حرفے بر مراد دل بگوئیم
بہائے خواجه چشمان را بمالیم طل
کیموں اور دانشمندوں کی یہاں کوئی حیثیت نہیں اور ایک ناوان کے حصہ میں جلوہ متانہ
آگیا۔کیسی خوش شمتی اور کیما مبارک زمانہ ہے کہ ایک فقیر بے نوا کوشہنشاہ کے آستانے پر حاضری
میسر آئی:

حکیماں را بہا کمتر نہادند
بناداں جلوہ مستانه دادند
چه خوش بختے، چه خرم روز گارے
در سلطان به درویشے کشادند الا مسلمان وہ جوفقیرہ مراب بھی اس میں کج کلابی کی آن باتی ہے۔ اس کے سینے سے اب بھی محبت کی آف نگاتی ہے۔ اس کا دل رور ہا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ اسے مطلق معلوم نہیں۔ اے رسول اللہ! اس پرلطف وکرم کی نگاہ ڈالیے کہ اس کے دل کی گرہ کھل جائے:

دل میں جوگرمی اور بے تا بی ہے سب آپ کے تم کی بدولت ہے۔ میرے نالے بھی آپ ہی کی فوجہ کا فیضان ہیں۔ میں اس پر ماتم کناں ہوں کہ ملک ہندوستان میں ایک بھی تو شخص مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو آپ کے اسرار کامحرم ہو:

تب و تاب دل از سوز غم تست

نوائے سن ز تاثیر دم تست

بنالم زانکه اندر کشور بهند

ندیدم بندهٔ کو محرم تست

بندوستان کے غلام مسلمانوں کی رات فتم ہو کرفتے کے طلوع ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔

اس سرز مین پرسورج کا بھی گزرنہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے حال زار پر ذرا نگاہ کرم کیجے۔ کیونکہ شرق

کی مسلم اقوام میں ہم ہندی مسلم انوں سے زیادہ بے بس اور بے چارہ دوسری کوئی قوم نہیں:

شب ہندی غلاماں را سحر نیست
بایں خاك آفتاہے را گذر نیست
بماكن گوشئه چشمے كه در شرق
مسلمانے زما ہے چارہ تر نیست

ابھی تک بیفالکِ کے رفتارہم سے خالفت پراڑا ہواہے۔ ابھی تک بیقا فلہ اپنی منزل سے دور ہے۔ میں اس کاروان ملت کی ابتری اور بدظمی کا کیا حال بیان کروں۔ آپ کوتو خودمعلوم ہے کہ اس قوم کا کوئی قائداور رہنمانہیں:

ہنوز ایں چرخ نیلی کج خرام است ہنوز ایں کارواں دور از مقام است ز کار ہے نظام او چه گویم تو می دانی که ملت ہے امام است سے

مسلمانوں کے خون میں وہ حرارت اور جوش باتی نہیں رہا۔ اب تواس ویرانے میں گل لالہ بھی نہیں اسکی اسکی خون میں وہ حرارت اور جوش باتی نہیں رہا۔ اب تواس کی جورے اس کی تلوار کا میان بھی خالی ہے۔ بعنی مفلس بھی ہے اور لیمل بھی۔ اس کے ویران گھر میں اس کی کتاب (قرآن مجید) بھی صرف زینت طاق بنی رہتی ہے:

نماند آن تاب و تب در خون نابش
نروید لاله از کشتِ خرابش
نیام او تهی چون کیسهٔ او
بطانِ خانهٔ ویران کتابش الله
ساری دنیا میں لا دین پھیلی موئی ہے۔ حدیہ ہے کہ دنیا والے روح کو پھی جم کے آثار میں
شارکرنے گئے ہیں۔ جونقر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بخشا تھا اس سے ہماری بے
حسر دووں میں سوز وحرارت پیدا فرماد یجے:

دگرگوں کرد لا دینی جہاں را
ز آثار بدن گفتند جاں را
ازاں فقرے کہ با صدیق دادی
پشورے آور ایں آسودہ جاں رائے
میں مسلمان ہوں۔ ہر ملک میں میرا حال پردی کا ساہے۔ اس لیے کہ مجھے دنیا ہے کوئی
سروکا رنہیں۔ باوجود ساری بے طاقتی کے میں اس بیج و تاب میں بتلار ہتا ہوں کہ میں بھر ما سوا کے
چکر میں پھنس گیا۔ کیے اس سے چھنکا را حاصل کروں:

مسلمانم غریبِ ہو دیارم
که با ایس خاکداں کارے ندارم
بایس بے طاقتی در پیچ و تابم
که بن دیگر بغیر الله دچارم سے
آپ نے جوہازو مجھے عطافر مائے تھان بی کے ذریع میں نے پرواز کی۔ اپ پرسوز
نغول میں خود بی ترکیا رہا۔ ایسا مسلمان کہ موت بھی اس سے مقابل ہوتو لرز جائے ؛ میں نے
ساری دنیاد کھے ڈالی محراسے نہ پایا:

شبے پیش خدا بگریستم زار
مسلماناں چرا زارند و خوارند
ندا آمد، نمی دانی که ایس قوم
دلر دارند و محبوبے ندا رند<sup>67</sup>
میں بھی گر پڑتا ہوں بھی مستانہ اٹھ کھڑا ہوتا ہوں تا کہ تلوار سے خوں ریزی کروں (اہل زمانہ کے خلاف جہاد کروں)۔ خدا کے واسطے ایک نظر لطف سے نواز بے اور دشگیری فرما ہے۔
کیونکہ میں اینے زمانے کی خلاف برسر پیکار ہوں اس میں کا میا بی میسر ہو:

گہے افتہ گہے مستانہ خیزم

چہ خوں با تیغ و شمشیرے بریزم

نگاہ التفاتے بر سر بام

کہ من با عصر خود اندر ستیزم اللہ

مجھے ظوت چاہے اور آہ و فغال ہی میرے لیے مناسب ہے۔ ییڑب کی طرف بغیر کی

کارواں کے ہی سفر کرنا خوب ہے۔ کہاں کمتب اور کہاں میکدہ شوق آپ خود ہی فرما دیجے کہ

میرے لیے ان دونوں میں سے کون ی چیز بہتر ہے مدرسہ یا میخانہ مجت!

جواسرار میں نے قوم کے سامنے واشگاف الفاظ میں بیان کیے کسی نے نہ سمجھے۔ میرے تھجور کے درخت سے کسی نے بھی تو اس کا میٹھا کھل نہ کھایا۔اے بادشاہ کو نمین ﷺ! میں آپ ہی ہے انصاف چاہتا ہوں۔ ذرادیکھیے تو یاروں نے مجھے بھی ایک عام غزل کوشاعر سمجھ رکھا ہے:

بآن رازے کہ گفتم، پے نبردند

ز شاخ نخل من خرما نخورند

من اے میر أسم داد از تو خواہم

مرا یاران غزل خوانے شمردند اللہ مرا یاران غزل خوانے مراکی دوسرے تک رسائی مارے دلوں میں آہے کہوں تو اور کس سے کہوں ہمارے سینوں میں آپ کے علاوہ اور کوئی بنا ہی نہیں:

درون ما بجز دودِ نفس نیست
بجز دست تو ما را دسترس نیست
دگر افسانهٔ غم با که گویم
که اندر سینه مها غیر از تو کس نیست
ایک غریب اور دردمند تالے کر رہا ہے۔ اپنے پرسوز نغوں سے وہ خود ہی گھلا جارہا ہے۔
آپ تو جانے ہیں کہ وہ کس تلاش میں ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اسے بس ایک دل مطلوب ہے جو ہر
دوعالم سے بے نیاز ہو:

غریبے درد مندے نے نوانے

ز سوز نغمهٔ خود در گدانے
تو سی دانی چه سی جوید چه خواہد
دلے از ہر دو عالم ہے نیانے علی دلے کہانے کے از ہر دو عالم ہے نیانے علی کے قاب درختاں کی اور ہوا سے تادائی اور رنگ روپ نہیں چاہیے۔ میں تو بس آپ کے آفاب درختاں کے نین سے نشود نما یا تا ہوں۔ میری نظر ماہ و پرویں سے بھی آگے اوران سے بھی بلند تر ہے۔ میں کی خوشنودی اورخوشا مدکی بات نہیں کرتا۔ میں تو جوی بات ہے دبی زبان پر لاتا ہوں:

نم و رنگ از دم بادے نجویم
ز فیض آفتاب تو برویم
نگامهم از مه و پرویں بلند است
سخن را مزاج کس نگویم الله است
اسمندر میں جس کااور نہ چھور ۔ عاشقوں کی رہنمائی فقط ایک دل کرتا ہے اور بس آپ نے فرمایا تو ہم نے مکم عظمہ کی زیارت کا قصد کیا ۔ ورنہ ہماری منزل تو سوا آپ کے آستانہ اقدس کے دوسری کوئی نہیں ۔

در آن دریا که او را ساحلے نیست
دلیل عاشقان غیر از دلے نیست
تو فرمودی رو بطحا گرفتم
وگرنه جز تو مارا منزلے نیست
ہم حاضری کے مشاق ہیں۔ ہمیں آمتانہ سے نہ دھتکار یئے۔ آپ نے جو در دمجت عطا
فرمایا ہے اس کی دجہ سے ہم ہے مبرادر بے قرار ہیں۔ مبرکے علاوہ آپ جو چاہیں تھم صادر فرما ہے
ہم تھیل کریں گے ہم ہم ہیں اور مبر میں تو دوسوکوس کی دور کی ہے:

مراں از در کہ سنتانِ حضوریم
ازاں دردے کہ دادی ناصبوریم
بفرسا ہر چہ سی خواہی بجز صبر
کہ سا از وے دو صدی فرسنگ دوریم سے
میں فقیراوری جوں جو کھما نگا ہوں آپ ہی ہے مانگا ہوں۔ میں گھاس کا ایک تکا ہوں
اس کی ایک پی سے جہاز جیما سکین اور مشحکم دل تراش دیجے۔ دائش مندوں ادر فلفیوں کی
کتابوں سے مجھے دردسراور پریٹان خیالی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اس لیے کہ میری تربیت کی کی
نظر سے فیض یا فتہ ہے:

فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم دل کو سے خراش از برگ کاهم مرا درنس حکیمان دردِ سر داد که من پروردهٔ فیضِ نگاهم سے

میں ندمُلا کی محفل میں بیٹھتا ہوں ندصوفی کی خانقاہ میں۔آپ جانتے ہیں کہ میں نہ اِس طبقے سے علاقہ رکھتا ہوں اور ندائس سے۔آپ ہی میرے دل کی شختی پراسم اللہ نقش فرما دیجے۔تا کہ میں اس کے فیض سے اس کواورا پی خودی کوصاف صاف بہجان لوں:

نه با مُلا نه با صوفی نشینم
تو سی دانی که س آنم نه اینم
نویس الله بر لوح دل س
که سم خود را سم او را فاش بینم هیم
میں نے اپنادل کی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ بلکہ اپی مشکلات کاحل خود ہی پیدا کیا۔ غیر
اللہ پر میں نے ایک دفعہ مجروسا کیا تھا تو نتیجہ بیہ واکہ دوسود فعہ اینے مقام سے نیج آگرا:

دل خود را بدستِ کس ندادم گره از روئے کارِ خود کشادم بغیر الله کردم تکیه یکبار دو صد بار از مقام خود فتادم ایک

ہنوز ایں خاك دارائے شرد ہست
ہنوز این سینه را آہ سحر ہست
تجلی ریز ہر چشم که بینی
بایں پیری مرا تابِ نظر ہست علی
میری نظر جو کچھ بھی دیکھتی ہے اس سے بے نیاز اندگر رجاتی ہے۔ میرے ول کوتو بسون وردوں کی آگھلائے وے رہی ہے۔ میراواسط اس زمانے سے جس میں نما ظلاص ہے نہ موزآ ہے، جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نہ موزآ ہے تا دی جس میں نما شلاص ہے نما ہو تا ہو تھے کہ تا دی جس میں نما شلاص ہے نما ہو تا ہو

نگاهم زانچه بینم بر نیاز است دل از سوز درونم در گداز است

من و این عصر بے اخلاص و بئے سوز بگو با من که آخر این چه راز است؟ ایماری

میری آنکھوں کو یہ نگاہ آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ان میں لا الدی روشی بھی آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ ان میں لا الدی روشی بھی آپ ہی کی دور کرنے ہوئی ہے۔ جھے "من رآنی" کی مجھے سے فیض یاب فرمائیے،اس لیے کہ میری رات کی تاریکی کودور کرنے والے جائد کی جائد ہی آوردہ ہے۔[اشارہ ہے حدیث شریف کے مضمون کی جانب حضور فرایا ہے:من رآنی فقد رأی الله (جس نے مجھے دیکھااس نے خدا کا دیدار کیا)]۔

بچشم من نگه آورده، تست
فروغ لاله آوردهٔ تست
دوچارم كن به صبح من رآنى
شبم را تاب مه آوردهٔ تست
جب من نے اپی خودی میں ڈوب كراپی معرفت حاصل كی، تو آپ كنورمقدس كی
بركت سے اپنے مقام كو پاليا۔ دنیا كے اس در میں نوائے من گاہی كی بركتوں سے میں نے عشق و
مستی كی ایک نی دنیا بسائی:

چو خود را در کنار خود کشیدم

به نور تو مقام خویش دیدم

دری دیر از نوائے صبح گاہی

جہان عشق و مسنی آفریدم فی

دنیاعثق کی دولت سے قائم ہے اورعثق کی دولت آپ کے سینہ مبارک سے حاصل ہوتی

ہے۔اس عشق میں مروراس شراب کہن سے پیدا ہوتا ہے جوآپ نے کشید فرمائی اور پلائی۔ مجھے

جریل کی بابت بھی صرف اتنائی معلوم ہے کہ جریل بھی آئیندرسالت کے ایک جوہرکانام ہے:

جهان از عشق و عشق از سینهٔ تست سرورش از سئے دیرینهٔ تست جز این چیزے نمی دانم ز جبریل که او یك جوہر از آیئنه تست الله

مجھے جوسوز عطا ہواہے یہ آپ ہی کا فیضان ہے۔ میرے انگوروں کی بیل میں جوشراب اہل رہی ہے وہ آپ ہی کے زم زم سے نکلتی ہے۔ میری ورویش سے مملکت کسری وجمشید بھی شرماتی ہے۔ کیونکہ میرے سینے میں جودل ہے وہ آپ ہی کے اسرار کامحرم ہے:

مرا ایں سوز از فیضِ دمِ تست
بتاکم موج مے از زمزم تست
خجل ملك جم از درویشی من
که دل در سینهٔ من محرم تست
که دل در سینهٔ من محرم تست
میں ملت بیضا کے حضور میں تر پارہا اور میں نے ایک ول گداز ، نغم اور صداتخلیق کی۔اوب کا
تقاضایہ ہے کہ ہات مختفر سے مختفر کی جائے۔ تو یوں کہے کہ میں تر یا ، میں نے گلیق کیا اور میں چل بسا:

حضورِ ملتِ بیضا تپیدم
نوائے دل گداز آفریدم
ادب گوید سخن را مختصر گوی
تپیدم، آفریدم، آرمیدم می تپیدم، آرمیدم می می نے جان و میں نے جوکام انجام دیا تھا،عصر جدید کے نتوں میں کرد ہا ہوں:

چو روسی در حرم دادم ادان سن ازو آموختم اسرار جان سن به دورِ فتنهٔ عصرِ کهن او به دورِ فتنهٔ عصرِ کهن او به دورِ فتنهٔ عصرِ روان سن الله به دورِ فتنهٔ عصرِ روان سن الله میری منی سے ایک مرسز لہلاتا ہوایا نے پیرا سیجے۔ میرے آنسولالہ کے خون میں ملاد یجے۔ اگر میں حضرت علی کی المراح نیز ہو: میں حضرت علی کی المراح نیز ہو:

گلستانے ز خاك من بر انگيز نم چشمم بخون لاله آميز اگر شايان نيم تيغ على را نگاهے ده چو شمشير على تيزه في انگاهے ده چو شمشير على تيزه في

آپ کے نورمقدس سے میں اپنی نگاہ کومنور کرتا ہوں، تا کہ میں مہرو ماہ کے سینے چیر کراندرد کیے سکوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لاالہ کی مشکلات معلوم ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کے فرائض کیا ہیں اوران کی انجام دہی کیسی دشوار ہے:

بنور تو بر افروزم نگه را که بینم اندرون سهر و سه را چو سی گویم سلمانم، به لرزم که دانم سشکلات لا اله را<sup>۵۹</sup>

آپ کے کو چہ میں دل، پرسوز وگداز کی ایک ہی صداکا فی ہے۔ میرے لیے بہی ابتداء ہے اور یہی انتہا۔ یہ میسر ہوجائے توسب کچھ ہے۔ میں اس رند پاک باز کی جرات پر آفریں کرتا ہوں اور جیرت زدہ ہوتا ہوں کہ دہ کیے بڑے مقام پر تھا جو اس نے خدا سے بر ملا کہ دیا تھا کہ 'ہمارے لیے مصطفے کا فی بین' ہمیں اور پچھ بیں جا ہے:

بکوئے تو گدازِ یك نوا بس مرا این ابتدا ایں انتہا بس خرابِ جرات آن رند پاکم خدا را گفت "ما را مصطفیٰ بس" کھ

"خضور رسالت " کے بعد ار مغان حجاز میں اگلاعنوان ہے" خضور ملت "اس کی پہلی رہائی پیلی بیام کا درجہ رکھتی ہے اور یہاں شامل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں: "ماہ نوکی طرح منزل کی طرف قدم بڑھائے چلاجا۔ اس فضائے کا کنات میں ہردم ترقی کی راہ پر چلتا رہ۔ اگر تجھے اس دنیا میں اپنے مقام کی خواہش ہوتو بس خدا ہے لولگا اور حضرت محم مصطفیٰ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم برگام زن رہ":

بمنزل کوش مانند مهِ نو دریں نیلی فضا ہر دم فزوں شو دریں نیلی فضا ہر دم فزوں شو مقام خویش اگر خواہی دریں دیر بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو<sup>64</sup> محصاص ہے کہ ترجمہ میں اصل کا لطف برقر ارئیس رہتا۔ گرمیں نے آزاد ترجمہ کیا ہے

تا که اُردوتر جمه کی روانی میں نتورند آئے۔ار معان حجاز کے ان قطعات ورباعیات کے مطالعہ سے حضرت علامہ کے سوز وگداز ،عشق نبوی ، وردول ،حضور کی ثناوصفت اور عظمت وجلال بھی کااک گوندا ندازہ ہوجا تا ہے۔اس لیے میں ان اقتباسات کی طوالت پر معذرت ضروری نہیں جانتا۔

آنخضرت ﷺ کی نعت میں اقبال کے بید دوشعر ایسے بلیغ ، جامع اور شاندار ہیں کہ طویل نعتوں میں جومضامین بیان کیے جائیں ، وہ سب یہاں مخضر الفاظ میں سمود ہے گئے ہیں۔فرماتے ہیں :

وہ دانائے سبل منتم الرسل مولائے کل جس نے غبایہ راہ کو بخشا فروغ دادی سینا فروغ دادی سینا نگاہِ عشق دستی میں دہی اول دہی آخر نگاہِ عشق دستی میں دہی اول دہی آخر دہی قرآل دہی فرقال دہی کیسیں دہی طراف وہی اول کا سارا پیغام ایک لفظ خودی میں مضمرہے۔دیکھیے خودی کی خلوت وجلوت کو کیسے جامع الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی
خودی کی خلوتوں میں کبریائی
زمین و آسمان و کرسی و عرش
خودی کی زد میں سے ساری خدائی تنظمت کا کن خوبصورت
ملاحظہ پیجے عمل وعش کا ایک تمثیل میں موازنہ کرتے ہوئے عشق کی عظمت کا کن خوبصورت اور بامعنی الفاظ میں ذکر کرتے ہیں:

تازہ مرے ضمیر میں معرکۂ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب اللہ

ار مغان حجاز میں سب سے پہلے جور باعیاں اور قطعات ہیں ان کاعنوان ہے "حضور حق " ۔ ان میں دور باعیاں آنخضرت ﷺ سے جس عقیدت کا اظہار کرتی ہیں وہ بے مثال ہے۔ ایک رہائی میں فرماتے ہیں: "جب بیالم اختیام کو پہنچ، اور ہر پوشیدہ چیز آشکار ہوجائے اور ایک رہائی میں فرماتے ہیں: "جب بیالم اختیام کو پہنچ، اور ہر پوشیدہ چیز آشکار ہوجائے اور ایک رہائی پازیرس ہونے گئے تو اے رب العزت! ہم گنہگاروں کوسرکاردوعالم کے حضور میں ذیل و

خوارنہ سیجے۔ ہمارے اعمال بدکی پرسش آپ کی نظروں سے چھپا کر سیجیے تا کہ آپ کے دل میں یہ ملال نہ آ ہے کہ میری اُمت میں ایسے سید کاراور خطا کاربھی ہیں۔ ایسے میں ہم عاصوں کوکسی کچھ شرم نہ آئے گی کہ ہم آ قائے دوجہاں کے ملال کا سبب بے:

ای طرح اس سے اگلی رہائی میں عجب ذوق وشوق اور بے تابی و بے قراری کا اظہار کرتے ہیں۔ "حضور حق" میں کہتے ہیں کہ جسم تو یہاں مکہ میں پڑا ہے اور روح بے تاب و بے قرار ہے۔ اس شہر کی آرزو کہ بطحامیں ( مکہ ) بھی جس کی راہ میں ایک منزل ہے۔ تو اے فدا! یہیں بے شک مختل منزل ہے۔ تو اے فدا! یہیں بے شک منزل ہے۔ تو از مگر بجھے تو منزل مکے میں رہ ( کہ تیرا گھریہاں ہے) اور اپنے دوستوں کو قرب کی نعمت سے نواز مگر بجھے تو منزل دوست ( مدینے ) بہنچنے کی آرز و ہے جھے سے یہاں اور زیادہ تو قف مکن نہیں:

بدن وا ماند و جانم در تگ و پوست سوے شہرے که بطحا در ره اوست تو باش ایں جا و خاصاں بیامیز که منزل دوست سلام

معراج نبوی کی عظمت واہمیت معجزات رسول میں جیسی ممتاز ہیں ایسے ہی وہ انسانی ارتقا کی بلندترین منزل کانشان ہیں ایسا کہ جس پر جن وملک ،مہر وماہ ،انجم وافلاک سب محوجیرت ہیں :

> عروج آدم خاکی سے اعجم سہے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے سک

اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں:

سبق ملا ہے ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں قلا
ای طرح معراج سے مل وہمت کا سبق مسلمانوں کو سیکھاتے ہیں:
اخر شام کی آتی ہے فلک سے آواز

#### سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات رہ کیک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریں کہہ رہی ہے بیمسلمان سے معراج کی رات الا

جادید نامه کے آغاز میں اقبال مولانا روم سے ملاقات کرتے ہیں اور مولانا روم آپ کو اسرار معراج سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی نام ہے اپنی خودی کو آراستہ کرنے کا اور اپنے وجود پرشہادت طلب کرنے کا ۔ تو شاہد اول تو ہے خود اپنی ذات کا شعور ۔ دوسر اشاہد ہے دوسرے کا شعور ، تا کہ ان دونوں طرح کے شعور کے ذریعے اپنی ذات کی معرفت حاصل کر سکے اور شاہد ثالث ہے شعور ذات حق ۔ نور ذات حق کے ذریعے اپنی ذات کو پہچانا اور ویکھنا۔ جب تو ان تیوں شہادتوں کو جمع کرے تو سمجھ جا کہ اب جھ میں صفات الہی پیدا ہوگئیں۔

اس کے بعد اس ارمعراج بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 'زندگی نام ہاس کا کہ آدی

اپ جفیقی مقام تک پہنچ جائے اور یہاں ذات کا بے پردہ مشاہدہ کرے جوم دمومن ہوہ صفات
کے احوال وہنون میں الجھ کرنہیں رہ جاتا حضرت محمصطفیٰ بھی کی مثال تیرے سامنے ہے کہ آپ ذات کے علاوہ کسی شے پر راضی نہ ہوئے ۔ معراج کیا ہے؟ شاہد کی آرز دکر نااور شاہد کی نظروں کے سامنے امتحان میں پورااتر نا ایسا شاہد کہ اس کی تصدیق کے بغیر ہماری زندگی ہی غیر معتبر ہے۔ اس کے حضور میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا اور جوقائم رہ جائے وہی کھر اسونا ہے۔ اپنی آب دتا ب کوتر تی دینا ہی صحیح بات ہے۔ آ قاب کے سامنے اپنے آپ کوآ زمانا ہی درست ہے'۔ اشعار کا مطالعہ سے جے:

بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پرده دیدن زندگی است مرد مومن در نسازد با صفات مصطفیٰ راضی نشد الا بذات جیست معراج? آرزوئے شاہدے امتحانے روبروئے شاہدے شاہدے نصدیق او شاہد عادل که ہے تصدیق او زندگی ما را چه گل را رنگ و بو در حضورش کس نماند استوار

ور بماند بهست او کامل عیار تاب خود را بر فزودن خوش تر است پیش خورشید آزمودن خوش تر است

حب رسول میں ڈوب جانے کی پھیمٹالیں اقبال نے بعض واقعات سے بھی پیش کی ہیں۔
غزدہ تبوک ایسے وقت پیش آیا کہ مسلمانوں کے پاس نہ ساز وسامان تھانہ تھیار۔ دور دراز سفر، روم
جیسی قوت سے گر، شوق جہاد میں ہزاروں صحابہ مخضور کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے اور
جس کے پاس جو پھی میسر تھا اس نے جہاد کے سامان اور تیاری کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عثمان اللہ جن کی دولت مسلمانوں کی مقصد برآری کے لیے ہروقت آمادہ خدمت ہوتی تھی۔ اُنھوں نے اس وقت بیش قرار مدد کی۔ ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے مع ساز وسامان اور ایک ہزار و بینار نفذ پیش کیے۔ حضرت عمر حض کوئی سودا گری میں خاصا نفع ہوا تھا آپ نے اپنے مال و دولت کا نصف اہل و عیال کے لیے چھوڑ ااور نصف راہ خدا میں رسول کریم بھی کی خدمت والا میں پیش کر دیا۔ اس کے عیال کے لیے چھوڑ ااور نصف راہ خدا میں رسول کریم بھی کی خدمت والا میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں میاض خدمت ہوئے۔ یہ تفصیل اقبال کے اشعار میں دیکھیے:

اتے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار ملک بمین و درہم و دینار ورخت و جس اسپ قمر سم و شتر و قاطر و حمار ابولے حضور چاہیے فکرِ عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار دار دار دار تھی مہ و انجم فروغ گیر! دار دار ابی سے تیری ذات باعث تکوین روز گار! ابی روانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس مدین کے لیے ہے خدا کا رسول بس کئی صدیق کے بیال کو بھول بس

حضرت بلال کی مثال پیش کرتے ہیں کہ ملک حبش کا غیرمعروف مخص ، مکہ میں غلام بن کر

آیا گرعشق رسول کی برکت سے اسے وہ مقام بلند حاصل ہوا کہ مؤذن رسول بنا۔ تمام صحابی اس کوسیّدنا عزت واکرام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق عظمت جیے جلیل القدر صحابی اس کوسیّدنا بلال کہا کرتے تھے۔ بیسب عزت وعظمت محبت رسول اور عشق نبی کے صدیقے میں ان کو حاصل ہوئی ہے۔

ا قبال کی ایک نظم پڑھیے:

جمک اُٹھا جو ستارہ ترے مقدر کا حبش سے تجھ کو اُٹھا کر جیاز میں لایا ہوئی اس سے ترے عم کدے کی آبادی تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستال نہ چھٹا مجھ سے ایک دم کے کیے ۔ کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی تہیں ستم نه ہو تو محبت میں سیجھ مزا ہی تہیں نظر تھی صورت سلمان ادا شناس تری شراب وید سے برحتی تھی اور بیاس تری تحجے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا اولین طاقت ویدار کو ترستا تھا مدینه تیری نگاہوں کا نور تھا محویا ترک کیے تو سے صحرا ہی طور نھا محویا تری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید خنک دلے کہ تپید و دے نیاسائیہ گری وہ برق تری جانِ ناشکیبا بر که خنده زن تری ظلمت تھی دست مولی پر تپش زشعله گرفتند و بر دل تو زوند چه برتي جلوه بخاشاك واصل تو زوند ادائے دید سرایا نیاز مھی تیری

کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اذاں ازل سے تربے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بنی خوشا وہ وقت کہ بیڑب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا گا

ایک اورنظم میں حضرت بلال کا مقابلہ وموازنہ سکندراعظم سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت بلال کا مقابلہ وموازنہ سکندراعظم سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت بلال کوشش نبوی کی بدولت عمرابد حاصل ہوئی۔ دنیا بھر میں روزانہ پانچوں وقت اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت بلال کی یا د تازہ کرتی ہے۔ محبت رسول کا صدقہ ہے رہے یات دوام۔

اشعار پڑھیے:

لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا جولاں کم سکندر روی تھا ایشیا كردول سے بلند تر اس كا مقام تھا تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا دنیا کے اس شہنشہ اعجم سیاہ کو حیرت سے ویکھتا فلک نیل فام تھا آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا تہیں تاریخ دان مجھی اسے پیچانتا تہیں ليكن بلال وه حبش زاده حقير فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر جس کا امیں ازل سے ہوا سینہ بلال ا محکوم اس صدا کے بیں شاہنشہ و فقیر ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز

صدیوں سے من رہا ہے جسے گوش چرخ پیر اقبال مس کے عشق کا بیہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے

افریقہ، پورپ اور ایشیا کے اسلامی ممالک وسعت وعظمت دشمنان اسلام کے سینوں میں عداوت کی آگ بحر کاتی رہتی تھی۔انیسویں صدی اس لحاظ سے بردی اہمیت کی حامل ہے کہ عیمائی طاقتوں کی سازشوں، فتنظر ازیوں اور ریشہ دوانیوں کی بدولت ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کسی ایک یا دوسری عیسائی حکومت کے غلبہ اور اقتدار میں آتے چلے مجے اور مسلمانوں کے لیے یہ وسیح دنیا نگ ہوکررہ گئی۔ بیسویں صدی میں وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے ایک نئی کروٹ لی اور دوبارہ آزادی حاصل کرنے کے در بے ہو گئے۔انگلتان، فرانس، اٹلی، بونان وغیرہ سب کی انفرادی اور اجتماعی طاقتوں سے ان کو سخت کر لینی پڑی مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کی سرفروشیاں اور قربانیاں کام آئیں طاقتوں سے ان کو سخت کر لینی پڑی مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کی سرفروشیاں اور قربانیاں کام آئیں اور آخرکار رفتہ رفتہ بیشتر مسلم ممالک آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بقول اقبال:

عام حربیت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ<sup>انے</sup>

غرض آزادی کی ان لا تعداد جنگوں میں سے ایک وہ بھی تھی جوطرابلس (لیبیا) کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف لڑی تھی اوران لڑائیوں میں ہزاروں سرفروشان اسلام نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ اقبال ایسے تمام انقلابی واقعات سے فطری طور پر متاثر ہوئے۔ ایک نظم '' حضور رسالت ماب میں''کا مطالعہ سیجیے:

گرال جو مجھ پہ بیہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر ردانہ ہوا قیور شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہن عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے برم رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آیہ رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور آیہ رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور آیہ رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے ''اے عندلیب باغ حجاز

کلی کلی ہے تری گری نوا سے گداز ہمیشہ سر خوش جام ولا ہے دل تیرا فآدگی ہے تری غیرت سجود و نیاز أثرا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھائی تھے کو ملائک نے رفعت یرواز نکل کے باغ جہان سے برنگ ہُو آیا ہمارے واسطے کیا تخفہ لے کے تُو آیا؟" " حضور! وہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی تہیں مکتی بزارول لآله و گل بین ریاض بستی مین وفا کی جس میں ہو ہو وہ کلی تہیں ملتی محمر میں نذر کو اک آگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی حملکتی ہے تری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں سے

اقبال نے حب رسول کا ایک عجیب واقعہ تھم کیا ہے۔ امین الامت حضرت ابوعبیدہ ابن الجرائ کی قیادت میں رومیوں سے برموک میں لڑائی ہوئی تھی۔ تعداد اور ساز وسامان کے لحاظ سے اسلامی لشکر اور رومی فوج کی نسبت ایک اور دس سے ایک اور پچیس تک تاریخ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ تن اور باطل کا عجیب معرکہ در پیش تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان مجاہد کا شوق شہادت بیان کی گئی ہے۔ تن اور باطل کا عجیب معرکہ در پیش تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان مجاہد کا شوق شہادت اور دوسری تفصیلات علامہ اقبال کی نظم'' جنگ اور دوسری تفصیلات علامہ اقبال کی نظم'' جنگ برموک کا ایک واقعہ' میں ملاحظہ سیجھے:

صف بستہ شھے عرب کے جوانانِ نیخ بند مقی منتظر حنا کی عروس زمین شام اگر منا کی عروس زمین شام اک نوجوان صورت سیماب مضطرب

آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام "اے بو عبیرہ! رخصت پیکار دے مجھے لبریز ہو حمیا میرے صبر و سکوں کا جام بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں میں حضورِ رسالت پناہ میں کے جاوں گا خوشی سے اگر ہو کوئی بیام' یہ ذوق و شوق رکھے کے برنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت شیخ بے نیام بولا امير فوج كه "وه نوجوال ب تو بیروں یہ تیرے عشق کا واجب نے احرام یوری کرے خدائے محمہ تری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام يہنچے جو بارگاہِ رسول امیں میں تو کرنا ہے میری طرف سے پس از سلام ہم یر کرم کیا ہے خدائے غیور نے پورے کے جو وعدے کے تھے حضور نے ساتھ

اب توسعودی حکومت کی وجہ سے جاز میں مکمل امن وامان ہے۔ موٹری بسیں، اونٹ سب امن وامان سے دن رات سفر کرتے ہیں ورنہ عرصہ دراز تک تمام راستے سخت خطرات سے بھرے ہوئے سے سے بغیر قافلوں کا سفر ناممکن تھا اور قافلوں کی حفاظت بھی کچھ بینی نہھی، وہ بھی اکثر قتل وغارت کا نشانہ بن جاتے ہے۔ مصر سے خانہ کعبہ کا غلاف مبارک بڑے جلوس کے ساتھ اور فوجی وستہ کی حفاظت میں جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اس 'ومحمل مبارک بڑے جلوس کے ساتھ اور فوجی وستہ کی حفاظت میں جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اس 'ومحمل شائی'' کی رفاقت میں سفر کرنے میں عافیت اور حفاظت کی آرز و نہھی۔ مگر ایسے جال باز اور جانباز عاش بھی ہوتے ہے جنواں باز اور مقدس راہ میں موجو کی میں تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ ایسی ایک تظم دیکھیے ،عنوان ہے۔ ''ایک میں اگر دہ قربان بھی ہوجا کیں تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ ایسی ایک تظم دیکھیے ،عنوان ہے۔ ''ایک

حاجی مدینے کے راستے میں "۔

قافلہ لوٹا محمیا صحرا میں اور منزل ہے دور اس بیاباں تعنی بحر ختک کا ساحل ہے دور ہم سفر میرے شکار دھنہ رہزان ہوئے ن کے سکتے جو، ہو کے بیدل سوئے بیت اللہ پھرے اس بخاری نوجوال نے کس خوشی سے جان دی موت کے زہراب میں پائی تے اس نے زندگی تخبرِ رہزن اسے محویا ہلال عید تھا " ہاے ییرب ول میں، لب پر نعرہ توحید تھا خوف کہتا ہے کہ'' بیڑب کی طرف تنہا نہ چل'' شوق کہتا ہے کہ' تو مسلم ہے بیبا کانہ چل' '' بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا! عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا!" خوف جال رکھتا نہیں سیجھ دشت پیائے تجاز ہجرت مدنون پٹرب میں یہی مخفی ہے راز محو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے ' عشق کی لذت مرخطروں کی جاں کا ہی میں ہے آہ بی عقل زیاں اندیش کیا جالاک ہے! اور تاثر آدمی کا تمس قدر بے باک ہے! سے

جیبا کہ گزشتہ تحریرے ظاہر ہوا علامہ اقبال صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات مقدی سے وشکیری اور آپ ہی کو اپنامشکل کشاجائے ہیں۔مثلاً وشکیری اور آپ ہی کو اپنامشکل کشاجائے ہیں۔مثلاً کرم اے شہرب وعجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم وجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم وجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم وجم کہ کا کہا ہے جنھیں د ماغ سکندری کھے وہ گذا کہ تو نے عطا کیا ہے جنھیں د ماغ سکندری کھیے

\*\*\*

اے باد صبا مملی والے سے جا تہم پیغام مرا قضے سے امت بیچاری کے دین بھی ممیا دنیا بھی منی ایک

#### ☆☆☆

تواے مولائے یڑب! آپ میری چارہ سازی کر مری دانش ہے افرگی مرا ایمان زناری ہے۔ جناب سرورکا کنات سے فریاد کرتے ہیں۔ ''اے روح محد''اس قطعہ کاعنوان ہے:

شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدهر جائے!

وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفاں کدهر جائے!

ہر چند ہے ہے میں وہ طوفاں کدهر جائے!

اس کوہ و بیاباں سے حدی خواں کدهر جائے!

اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد!

آیات الی کا سمبیاں کدهر جائے!

آتا ہے الی کا سمبیاں کدهر جائے!

اقبال بجاطور پر ملت کے ذوال اور انتظار پر آزردہ ہیں۔ مسلمانوں کی ہے مملی اور کفر سامانی پر ان کا دل دکھتا ہے۔ جا بجاطرح طرح سے اس جذبے کا اظہار کیا ہے۔ ایک جگہ ابوطالب کیلی کے شعری تضمین کر کے قطعہ کھتا ہے۔ مسلمان سے خطاب ہے:

خوب ہے جھ کو شعارِ صاحب بیڑب کا پاس
کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں
جس سے تیرے طقۂ خاتم میں گردوں تھا اسر
اے سلیمان! تیری غفلت نے گنوایا وہ نگیں
دہ نثانِ سجدہ جو روثن تھا کوکب کی طرح
ہوگئی ہے اس سے اب نا آشنا تیری جبیں
د کیچہ تو اپنا عمل، جھ کو نظر آتی ہے کیا
دہ عمدانت جس کی بیبا کی تھی جرت آفریں
دوہ صدانت جس کی بیبا کی تھی جرت آفریں
تیرے آبا کی گہ بجلی تھی جس کے واسطے

ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکیں عافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر نغمہ زن ہے طور معنی پر کلیم کلتہ ہیں "دمرکشی با ہر کہ کردی رام او باید شدن شعلہ سال از ہر کیا برخاسی آنجا نشیں" اے

(جس سے تم نے سرکشی کی ہے پھراس کے مطبع وفر مال بردار بن جاؤ۔ جہاں سے تم شعلے کی طرح ابھرے تھے، پھراس جگہ کواپنامسکن و ماوابنالو۔)

''عبدالقادر کے نام'' کی نظم میں اپنے ایک رفیق کار سے نہیں بلکہ سارے ہم خیال اور ہم مشرب مسلمانوں سے کہتے ہیں ،اوران کودعوت عمل دیتے ہیں:

> د کیے یٹرب میں ہوا نافۂ کیل بے کار قیس کو آرزوئے نو سے شناسا کر دیں۔≙

مرا قبال مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ کہتے ہیں:

سنا دیا گوشِ منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر
جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا، پھر استوار ہوگا

نکل کے صحراسے جس نے روما کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا

سنا ہے یہ قد سیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگااہے

سنا ہے یہ قد سیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگااہے

علامه اقبال ملت کی زبوں حالی پر بہت افسروہ رہتے تھے۔ایک خط میں علامہ سیدسلیمان کھھتہ ہیں ،

میں آپ سے سے کہنا ہوں کہ میرے دل میں ممالک اسلامیہ کے موجودہ حالات و کیے کر بے انہا
اضطراب پیدا ہور ہاہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب محض اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ
نسل گھبرا کرکوئی اور راہ اختیار نہ کر لے۔ حال ہی میں ایک تعلیم یا فتہ عرب سے ملنے کا اتفاق ہوا،
فرانسی خوب بولٹا تھا ،گراسلام سے قطعاً بے خبر تھا۔ اس تتم کے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں
توسخت تکلیف ہوتی ہے۔ ۲۸

ملفوظات اقبال میں سیدالطاف حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ: ایک عرصے کے بعد پھران سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میرے علاوہ ایک اور پروفیسر صاحب بھی

تشریف فر ماسے سلسلہ کلام شروع تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پر وفیسر صاحب کہ رہے تھے کہ استعقب اللہ سارے نو جوان اگر آج بھی اپنے اخلاق درست کرلیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کامستقبل خوش گوار ہوگا'۔ دورانِ گفتگو میں پر وفیسر صاحب نے کہا:'' ڈاکٹر صاحب! آج تک کوئی قوم یا کسی قوم کی تہذیب مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں ہوئی''۔ کہنے لگے:'' بی خیال صحح نہیں مخار تو میں عام طور پر اپنے محکوموں کے دل ود ماغ پر بیدنیال اس لیے مسلط کردیتی ہیں کہ ان میں پھر سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت صاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہ ہوسکے۔ اسلام اس خیال کا قطعی مخالف ہے۔ آپ محض ایک قوم کے متعلق فرماتے ہیں کہ مرکر زندہ نہیں ہوسکتے۔ مگر خیال فرماسے قرآن تو آپ میں امیدا فرا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ایک قوم کیا ساری دنیا مرکر ایک بار پھر زندہ ہوجائے گی۔ سے میں امیدا فرنا جذبہ اقبال نے اپنے اس شعر میں واضح الفاظ میں بیان کردیا ہے:

نہیں ہے نا امیدا قبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو بیدمٹی بہت زرخیز ہے ساتی ہیں۔ کر سے نامیر میں تاریخ کرنے کے ساتی ہیں۔

''طلبہ علی گڑھ کالج کے نام'' کے قطعہ میں یہی بات ان الفاظ میں وہراتے ہیں۔اور اسلامی تغلیمات، حمیت، شعائر، غیرت اور روایات کواسی قدیم راہ پر ڈھالنے کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

جذب حرم سے ہے فروغ المجمن حجاز کا اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے ۵۵ میں ندائے غیب سے جو بیغام ملاوہ طومل نظم''جواب شکوہ'' میں موجود ہے۔

شکوہ کے جواب میں ندائے غیب سے جو پیغام ملاوہ طویل نظم''جواب شکوہ'' میں موجود ہے۔
اس میں واضح تلقین فرمائی گئی ہے کہ عروج رفتہ کو حاصل کرنے اور دنیا میں نیاانقلاب ہر پاکرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تو اسلام کی بتائی ہوئی صراط متنقیم اختیا رکرے اور آنخضرت عظیم کے دین و منہاج پرسرگرم مل ہو۔ پھر تجھ میں وہ قوت آجائے گی کہ توایک بار پھرساری دنیا پر چھاجائے گا:

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمر سے اجالا کر دے ا

صاف الفاظ مين وعده ہے كہ:

کی محمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں کے مسلمان صاحب لولاک لما کا پیرو ہے اور ان کی سنت کو اپنے لیے شعل راہ جانتا ہے۔ اس لیے وہ وارث ہے متاع مصطفوی کا اور انعامات ربانی کا۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں: عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے کھی

☆☆☆

جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی مرے کلام ہے جیت ہے نکتہ کولاک <sup>۵۹</sup> مرے کلام ہے جیت ہے نکتہ کولاک <sup>۵۹</sup>

مسلمانوں پر تہذیب جدید کی جھاپ زیادہ سے زیادہ گری ہوتی جاتی ہے۔ اقبال آزردہ تو ہیں مگر مایوس نہیں اس لیے کہ وہ اس اُصول سے بھی واقف ہیں کہ ابولہب کے شعلے جب زیادہ بھڑ کئے گئیں تو ان کو بچھانے سے لیے مصطفی کاظہور قریب ہوجاتا ہے۔خود فرمایا ہے:

نهالِ ترك ز برق فرنگ بار آورد ظهورِ مصطفى را بهانه بولهبى است و است معلى است معلى است معلى است معلى است معلى معلى المعلى المعلى

بن شرط بيه كه:

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلتاں پیدا ہو اللہ مرکوابوالہول کی مثال پیش کر کے قوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی پیغام ساری ملت کے لیے ہامور کی گئی ہے۔ فرمایا:

لیے ہے کیونکہ شمشیر مصطفوی تمام عالم کو زیم تکیس کرنے کے لیے مامور کی گئی ہے۔ فرمایا:

وہ ابو الہول نے یہ نکتہ سکھایا جھے کو وہ ابو الہول کہ ہے صاحب اسرار قدیم وفتنا جس سے بدل جاتی ہے نقذیر امم وفتنا جس سے بدل جاتی ہے نقذیر امم ہوتا کہ حریف اس کی نہیں عقل مکیم ہرزمانے میں ہے درگوں ہے طبیعت اس کی

جاوید نامه میں زروان جوروح زمان ومکان ہے، زندہ رود (اقبال) کو عالم بالاک سیاحت کے لیے لیے جاتا ہے۔ مرشدرومی ان کے ہمراہ ہیں۔ وادی برغمید میں پہنچتے ہیں، جس کو ملائکہ وادی طواسین کے جاتا ہے۔ مرشدرومی ان کے ہمراہ ہیں ۔ وادی کر غمید میں ہوئی نظر آتی ملائکہ وادی طواسین کے خام سے یا دکرتے ہیں۔ طاسین محمد میں روح ابوجہل نوحہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابوجہل کا یہ نوحہ ملامت اور ماتم کے انداز میں ہونا ہی تھا، مگریج پوچھیے تو اس میں تعلیمات نبوی کا ساراعطر مینے آیا ہے۔ روح ابوجہل کہتی ہے:

محمر کے باعث ہمارے سینے چھانی ہو گئے ہیں۔اس کی بدولت کعبہ کا چراغ ہی بچھ گیا۔وہ قیصرو کمر کی کی ہلاکت کی با تیں کیا گرتا تھا جن کوئ کر ہمار نے وجوان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ وہ وجادوگر ہے،اوراس کے کلام ہیں بھی سحر بحرا ہوا ہے۔لاالہ کے بیدولفظ بھی گفر ہی تو ہیں۔اس نے باپ دادا کے نہ ہب وہ تلیث کر دیا اور ہمارے مجودوں کوئس نہس کر ڈالا۔لات و منات اس کی ایک ضرب بھی نہ سہار سکے اور پاش پاش ہو گئے۔اے کا نئات تو ہی اس سے بدلہ لے۔اس نے حاضر دموجود کا منتر تو ڈ نے نظر وں سے عائب معبود سے دل لگایا۔! بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ جو فظر نہ آتے اس سے دل کا لگانا کیا ہوا۔اور سنواس کا فد ہب ملک اور نسب کوئی کوئی مرتبہ نہیں دیتا۔ خودوہ قریش میں سے ہے مگر عربول کی بڑائی اور بزرگی کا قائل نہیں۔اس کی نظروں میں بست اور بلند سب برابر ہیں۔وہ والی بول کی بڑائی اور بزرگی کا قائل نہیں۔اس کی نظروں میں بست اور طرح کی مساوات اور موافات خالص بدیش ( مجبی) چیز ہے۔میں جانا ہوں کہ سلمان مزد کی طرح کی مساوات اور موافات خالص بدیش ( مجبی) چیز ہے۔میں جانا ہوں کہ سلمان مزد کی اس کا حال پھر سے ساوے الے ہیں!وہ کہ کے ہاتھوں ہم پر جوافان دیڑ کی ہے، تو ہی اس کی خوان بے اس کی طرح کی مساوات اور موافات خالص بدیش ( مجبی کی فریا ور تی کر تا ہے ایس کے درخوں کو بھلوں اس کا حال پھر سے ساوے الے ہیں!وہ کو بھوڑ دے۔ان کے درخوں کو بھلوں کو جھوڑ تے ہوتو ہمارے دل کو تو ہمارے الے اس کی جوڑ و۔۔ان کے درخوں کو بھلوں جھوڑ تے ہوتو ہمارے دل کوتو مر می اسے جھوڑ و۔۔ان کے درخوں کو بھوڑ و۔

ا قبال کے اشعار کا لطف اُٹھائے۔طوالت سے بیخے کے لیے پھھاشعار حذف کرویے محصے ہیں:

> ما از محمد داغ داغ از دم او كعبه را گل شد چراغ از ملاك قيصر و كسرئ سرود نوجوانان را ز دست ما ربود ساحر و اندر كلامش ساحرى ست ایں دو حرف لااله خود کافری ست تا بساط دین آبا در نورد با خداوندان ما كرد آنچه كرد پاش پاش از ضربتش لات و منات انتقام ازوئر بگیر اے کائنات دل به غائب بست واز حاضر گسست نقش حاضر را افسون او شکست دیدهٔ بر غائب فروبستن خطاست آنچه اندر دیده می ناید کجاست مذهب او قاطع ملك و نسب از قریش و منکر از فضل عرب در نگاه او یکے بالا و پست با غلام خویش بریك خوان نشست ایں مساوات ایں مؤاخات اعجمی ست خوب می دانم که سلمان مزدکی ست ہازگو، اے سنگ اسود باز گو آنچه دیدم از محمد باز گو اے سبل اے بندہ را پوزش پذیرا

خانهٔ خود را ز بے کیشاں بگیر گلهٔ شاں را به گرگاں کن سبیل تلخ کن خرمائے شاں را بر نخیل اے منات اے لات! ازیں منزل مرو

گرز منزل می روی از دل سروه اللی المی اور انوکی نظم ہے'' ابلیس کی مجلس شورگ'۔ ابلیس اپ کارناموں کی ڈیگیس مارتا ہے تو اس کے مشیر جمہوریت، فسطائیت، اشتراکیت وغیرہ کے خطرات پیش کر کے خاص طور پراشتراکیت کو کارابلیسی میں خلل انداز ہوتا ہوا بتاتے ہیں۔ گرابلیس تفصیل سے ان کے خطرات کورد کرتا ہے۔ اشتراکیت کو فسادابلیسی میں خلل انداز نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ:

کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد نیر پریثال روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ ہواف

اورصاف كهدديتا ہے كه:

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس اُمت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکہ سحر گاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزد کیت فتنہ فروا نہیں اسلام ہے! کے مزد کیت فتنہ فروا نہیں اسلام ہے! کے

کار ابلیسی میں خلل پیدا کرنے والی قوت اشترا کیت نہیں اسلام ہے۔ اس کے بعد چند اشعار میں اسلام کے انقلا بی پیغام کا ذکر کرتا ہے بیشر بعت وہ ہے جوانسان پیدا کرتی ہے، آدمی کو قوت بخشی ہے، عورت کی حفاظت کرتی ہے، آکین پغیبر سے میری تو بہ! ہم طرح کی غلامی کے لیے یہاں موت لکھی ہوئی ہے، یہاں سلاطین اور نقراء میں کوئی فرق نہیں۔ مال ودولت کو ہم طرح کی آلودگی سے پاک وصاف کرتا ہے۔ امیروں کو بتا تا ہے کہ دولت تمصاری ملک نہیں تمصارے پاس خدا کی امانت ہے جے اس کے معین کردہ حدود کے مطابق خرج کرنالازم ہے۔ فکروشل کا اس سے خدا کی امانت ہے جے اس کے معین کردہ حدود کے مطابق خرج کرنالازم ہے۔ فکروشل کا اس سے بڑا اور کیا انقلاب ہوسکتا ہے کہ اسلام کہتا ہے، زمین بادشاہوں کی ملکیت نہیں بلکہ خدا کی ملکیت

ہے۔ان چند بنیادی تصورات کاذکر کر کے ابلیس اپنے مشیروں سے کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہتم مسلمان کومل وکر دار سے برگانہ رکھو۔ بیجاگ اُٹھا اور اس نے خدا کی ری کومضبوطی سے پکڑلیا تو میرے کاروبار کے لیے بیسب خطرات پیدا ہوجا کیں گے۔

ا قبال کے وہ اشعار جواس نظم میں اسلام کے متعلق ہیں ، ملاحظہ سیجیے۔ابلیس اپنی بات یوں بیان کرتا ہے:

جانتا ہوں میں بیہ اُمت حامل قرآں تہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بینا ہے پیران حرم کی اسٹیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے کین بیہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیٹمبر کہیں الحذر! آئین پینمبر سے سو باز الحذر حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفریں موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے کیے نے کوئی فغفور و خاقال، نے فقیرِ رہ نشیں كرتا ہے دولت كو ہرآلودگى سے ياك و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے ایس اس سے برم کر اور کیا فکر وعمل کا انقلاب یادشاہوں کی تبیں، اللہ کی ہے بیه زمیں مجیتم عالم سے رہے پوشیدہ بیاتمیں تو خوب ریفنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقیں ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے بيه كتاب الله كي تاويلات مين الجها رہے م

دموز برے خودی میں علامہ نے اپنے لڑکین کا ایک واقعد کھا ہے کہ ایک سائل دروازے بر آیا اور چیک کررہ گیا۔ اس پر مجھے سخت عصر آیا، اور میں نے اسے مارا، جس سے اس کے سرمیں

ضرب آئی ،اور کشکول دور جایز ااور جو بچھاس میں تھاوہ بھی گر گیا۔میرے والد کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت برہم ہوئے۔ان کے چہرے کارنگ بدل گیا، دل تڑینے لگا، سینے سے آہ نگلی اور أتكھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں والد كابيرحال و كي كربہت تھبرايا۔ أنھوں نے كلو كيرآ واز ميں كہا " كل قيامت ك دن سارى أمت رسول اكرم الله كصفور ميں پيش ہوگى ۔ ان ميں غازيان ملت بھی ہوں گے، حافظانِ قرآن وحدیث بھی ہوں گے۔وہ بھی ہوں کے جودین مثین کی راہ میں قربان ہوکرسرخ روہوئے اور مطلع اُمت پر انجن درخشاں کی طرح روشن ہوئے۔زاہر بھی ہوں کے اور عاشقان رسول بھی۔عالم بھی ہوں گےاور وہ گنہگار بھی جوشرم میں ڈو بے ہو نظر آئیں گے۔ اس عظیم اجتماع میں بیدر دمند فقیر فریاد کرے گاتو بتاؤاس دفت میں کیا جواب دے سکول گاجب نبی كريم ﷺ مجھے ہے استفسار فرمائيں كے كہ اللہ تعالی نے ایک نوجوان مسلمان كوتيرے سپر دكيا تھا کیکن اس نے میرے اخلاق و آ داب کا کوئی سبق ذراسا بھی نہ سیکھا۔ جھے سے اتناسا کام بھی نہ ہوا کہ ایک نوجوان کوآ دمی بنادیتا"۔ گودالدمرحوم برسی نرمی سے گفتگو کررہے متھے مگر میں شرم سے پانی پانی ہوا جارہا تھا۔ والدصاحب نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: بیٹا! حضور کی اُمت کے اس اجتماع عظیم کا تصور کرو۔میری اس سفید داڑھی کو دیکھو۔میرے اس وقت کے خوف وامیدے کرز الخضي كاخيال كرو \_ باب پرايساظلم مت كرو \_ اس آقائے دوعالم كے حضور ميں اس غلام كوذكيل وخوار كرنے كاسبب مت بنويتم تو باغ مصطفیٰ كى ايك كلى ہو۔ بہار مصطفوى كى ہواؤں سے كل كے كل

#### علامه كاشعارمطالعه يجير لكصة بن:

سائلے مثل قضائے مبر سے بر در ما زد صدائے پیہمے از غضب چو ہے شکستم بر سرش حاصل دریوزہ افتاد از برش عقل در آغازِ ایامِ شباب می نیندیشد صواب و نا صواب از مزاج من پدر آزردہ گشت لالہ زار چہرہ اش افسردہ گشت

بر لبش آہے جگر تاہے رسید درسیان سینهٔ او دل تپید کوکبر در چشم او گردید و ریخت بر سر مؤگاں دمے تابید وریخت ہمچو آں مرغے که در فصلِ خزاں لرزد از بادِ سحر در آشیان در تنم لرزید جان غافلم رفت لیلائے شکیب از محملم گفت فردا أست خيرالرسل جمع گردد پیش آن مولائے کل غازیان ملت بیضائے او حافظان حكمت رعنائر او ہم شہیدانے که دیں را حجت اند مثل انجم در فضائے ملت اند زامدان و عاشقان دل فگار عالمان و عاصیان شرمسار درسیان انجمن گردد بلند ناله ہائے این گدائر دردسند اے صراطت مشکل از ہے مرکبی س چه گویم چوں مرا پرسد نبی "حق جوانے مسلمے با تو سپرد كو نصيب از دبستانم نبرد از تو ایں یك كار آسار هم نشد" یعنی آن انبارِ گلِ آدم نشد در ملامت نرم گفتار آن کریم

من رمینِ خجلت و امید و بیم اند کے اندیش و یاد آرائے پسر احتماع است خیرالبشر باز این ریش سفید من نگر لرزهٔ بیم و امیدِ من نگر بر پدر این جور نا زیبا مکن پیش مولا بنده را رسوا مکن پیش مولا بنده را رسوا مکن غنجهٔ از شاخسار مصطفی گل شو از باد بهار مصطفی قی

اقبال کے کلام میں تعلیمات اسلام کے بہت سے مظاہر ومنظراور چندور چندواقعات مثال اور شواہد کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔حضور کی شفقت ورجمت اورحسن سلوک ومساوات کا ایک واقعہ سنے۔ایک جنگ میں حاتم طائی کی اڑکی قید ہو کر حضور کے سامنے آئی ،اس حال میں کہ وہ ب پر دہ تھی۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور اس کی گردن شرم و حیا ہے جھی ہوئی تھی۔ بی رحمت بھی اس کا حال زارد کھے کرمتاثر ہوئے۔ آپ نے اس کی رہائی کا تھم دیا اور اپنی چاور مبارک اسے اور جن کے عطافر مائی۔ یہ واقعہ بیان کر کے اقبال کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اُسی قبیلہ طبی اس بی بی ہے بھی زیادہ نظے ہیں اور ساری و نیا کی قو موں کے مقابلے ہیں چاور اور بساز وسامان کے ہیں۔ محشر میں جس طرح آئے ضرت بھی ہمارا سہارا ہوں گے ،ای طرح اس دنیا میں وسامان کے ہیں۔ محشر میں جس طرح آئے ضرت بھی ہمارا سہارا ہوں گے ،ای طرح اس دنیا میں جس میں وہی ہماری پر دہ داری کریں گے اور آبر ورکھیں گے ۔ ان کا لطف و قہر سب رحمت ہی رحمت ہی وہی ہماری پر دہ داری کریں گے اور آبر ورکھیں گے ۔ ان کا لطف و قہر سب رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہی حالت و بیا نے ایل مکہ سے انقام لینے کے ان سے فرمادیا کہ تھا رے لیے عفوعام کی نوید ہے۔ الشعار کا مطالعہ کیجے:

در مصافے پیش آن گردون سریر دخترِ سردارِ طے آمد اسیر پائے در زنجیر و سم ہے پردہ ہود گردن از شرم و حیا خم کر دہ ہود دخترك را چون نبی ہے پردہ دید

جادر خود پیش روئے او کشید ما ازاں خاتون طے عریاں تریم پیش اقوام جہاں ہے چادریم روز محشر اعتبار ما ست او در جہاں ہم پر دہ دار ما است او لطف و قہر او سراپا رحمتے آن بیاران این با عدا رحمتے آن کہ بر اعدا درِ رحمت کشاد آن کہ بر اعدا درِ رحمت کشاد مکہ را پیغام لا تثریب داد ال

وطنیت وقومیت کا مسئلہ عہد حاضر کا سبّ سے بڑا ابلیسی جال ہے۔مسلمانوں کواسلام نے بیتا ہم دی ہے کہ

ع "اسلام ترا دلیس ہے تو مصطفوی ہے"ان لیکن مغربی حکما اور سیاست وانوں نے اس کے بالکل برعکس دوسرا راستہ وطنیت کا بھایا ہے۔ اقبال نے ابتداء سے اس تصور کی مخالفت کی ہے۔ مناسب ہے کہ اس پر ذرا تفصیل سے بحث کی جائے اورا قبال کی نظم ونٹر سے وافر شہادتیں جمع کر دی جائیں۔ وطنیت کے مغربی سیاس نظر سے کو تر دید کرتے ہوئے اس صدی کے آغاز میں اُنھوں نے وظنیت کے مغربی سیاس نظر سے کی تر دید کرتے ہوئے اس صدی کے آغاز میں اُنھوں نے این ایک غزل میں کہاتھا:

نرالا سارے جہاں سے اس کوعرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے ان اوراس کی وضاحت یوں کے تھی:

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی ان کی جمعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار قوت مذہب سے مشکم ہے جمعیت تری دامن دیں ہاتھ سے جھوٹا تو جمعیت کہاں

اور جمیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی سن اسلام ہے۔ رنگ بنل،
اس طرح اقبال نے واضح کر دیا تھا کہ طب اسلام ہے کا اساس دین اسلام ہے۔ رنگ بنل،
نسب، وطن، جغرافیائی حدود، بیسب اتحاد کی کاحقیقی سبب نہیں ہیں۔ اس لیے دینی بھا تجاہم مغربی نظریات پراپی ملت کا قیاس کر کے راستے ہے مت بھکو۔ ملت محمد میک اساس وطن نہیں دین ہے۔
اپنی مختے نظم (مسدس) ہیں '' وطینت' کے عنوان سے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔
ذیلی عنوان '' یعنی وطن بحثیت ایک سیاسی تصور کے' خودان کی وضاحت کے خطوط معین کرتا ہے۔
والی عنوان '' دینی وطن بحثیت ایک سیاسی تصور کے' خودان کی وضاحت کے خطوط معین کرتا ہے۔
صاف کہد دیے ہیں کہ گفتار سیاست ہیں وطن کا مفہوم جداگا نہ ہے اور ارشاو نبوی ہیں اس کا مثنا کہد و حدت پارہ پارہ ہوگئی اور
کے ھاور ہے۔ مغرب کے اس تصور کا ہی ہے نتیجہ ہے کہ اقوام یورپ کی وحدت پارہ پارہ ہوگئی اور
اسلام کے مقصد وحدت بنی آ دم کے لیے تو بی تصور سرتا سرتخ یب و انتشار کا باعث ہے۔ حضور کے
اسلام کے مقصد وحدت بنی آ دم کے لیے تو بی تصور سرتا سرتخ یب و انتشار کا باعث ہے۔ حضور کے
اسلام کے مقصد وحدت بنی آ دم کے لیے تو بی تصور سرتا سرتخ یب و انتشار کا باعث ہے۔ حضور کے
اختیا رئیس فرمائی ۔ اس سے بڑا اس بات کا جموت اور کیا ہوگا کہ وطن اور خاک وطن اور خاک وطن سے مجت کے وہ اختیا رئیس فیں جو مغرب نے اس دور ہیں ایجاد کیے ہیں۔

بورى ظم قابل مطالعه ہے۔ دیکھیے ، فرماتے ہیں:

اس دور میں ہے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتی نے بنا کی روش لطف وستم اور مسلم نے بھی تغیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر بمن اس کا ہے وہ ند بہ کا کفن ہے یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے عارت گر کاشانہ دین نبوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دیس تو مصطفوی ہے اظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اللام ترا دیرینہ زمانے کو دکھا دے الے مصطفوی! خاک میں اس بت کو ملا دے الے مصطفوی! خاک میں اس بت کو ملا دے

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تاہی

رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی

ہو ترک وطن سنت محبوب اللی

دے تو بھی نبوت کی صدانت پہ گواہی
گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے
اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اس سے
خالی ہے صدانت سے سیاست تو اس سے
خالی ہے صدانت سے سیاست تو اس سے
آنوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے
اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے
افراہ

غرض به پیغام صدانت ترجمان ا قبال نے بار باراور طرح طرح د ہرایا تا کہ ملت اسلامیہ غرب کے اس منہرے جال کے فریب سے محفوظ رہ سکے۔مثلاً فرمایا:

> نسل اگر مسلم کے ندہب پر مقدم ہو گئی اُڑ کیا دنیا ہے تو مانندِ خاک رہ گزرہ نا

اى طرح فيصله كن الفاظ مين تفيحت كي:

ہوں نے کر دیا ہے گلڑے گلڑے نوع انساں کو اُخوت کا بیاں ہو جا ہمجت کی زباں ہو جا یہ محبت کی زباں ہو جا یہ مبتی کی زباں ہو جا یہ مبتی وہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل انجیل کر بے کراں ہو جا غبار آلودہ رنگ ونسل ہیں بال و پر تیرے تواے تو اے مرغ حرم اُڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا اللے اللہ و جا اللہ و جا اللہ و جا اللہ و جا اللہ و اللہ اللہ و جا اللہ و اللہ اللہ و جا اللہ و جا اللہ و اللہ اللہ و جا اللہ و جا اللہ و اللہ و اللہ اللہ و جا اللہ و اللہ اللہ و جا اللہ و اللہ

رموز ہے خودی میں حضرت علامہ نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ '' در معنی این کہ وطن اس ملت نیست''۔اس میں صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ دطن کوا ساس قومیت بنانے کے

دوسرے منی یہ ہیں کہ اُخوت انسانی کے پاؤں پرضرب کاری لگادی گی اورنو گانسانی کو بیلوں میں تقسیم کردیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی جنت سے ساری رونق جاتی رہی ، اور یہاں جدال و قال کی بہاریں آنے گئیں۔ چنا نچہ انسانیت تو مطلق جاتی رہی اور دنیا میں مختلف تو میں باتی رہ گئیں۔ آدمی سے آدمی سے آدمی ہے آدمی جو گیا۔ اس کے بعداس تصور کے آغاز واسباب پرنظر ڈالتے اور کہتے ہیں کہ ند بہب کی مند پر مغربیوں نے سیاست کولا بٹھایا۔ عیسائیوں نے گرجا کی رہنمائی سے دشتہ تو ڈال تو ان میں دہریت آگی۔ اس دہریت میں ابلیس نے اپنا ایک چیلا ان پر مسلط کر دیا۔ فلورنس کا مشہور مفکر میکیا ولی ایک باطل اور غلط تصور لے کر آیا۔ اس نے بیسر مدسب کی آٹھوں میں لگا کر سب کواندھا کر دیا اور دنیا میں فترے وفساد کے نے بود یے۔ اس کے زور بیان نے حق کو دباد راور دنیا میں اور حیار گی میں ایک حقیر شے کو بلند ترین میں ایک مقید میں اور حیار گی اور دیا۔ اس کے نور بیان اور مکاری اور حیار گی حقیقت پر بہنچا دیا۔ اس کی تعلیم وتلقین کا شر ہے کہ باطل ہر طرف بھیل گیا اور مکاری اور حیار گی ختی نے آئی کی میں دھول جھو تک کر اُلی کی بیلی ہی میں دھول جھو تک کر اُلی میں بڑے دیا گی ہی دور ان کی سی میں دھول جھو تک کر اُلی گی بڑھائی کہ اب مکر وفریب کا نام مسلحت اور دور اندیش سمجھا جانے لگا۔

حضرت علامه کے اشعاریہ ہیں:

آن چنان قطع أخوت كرده اند بر وطن تعمير ملت كرده اند تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند این شجر جنت ز عالم برده است تلخی پیكار بار آورده است مرد می اندر جهان افسانه شد آدمی از آدمی بیگانه شد روح از تن رفت و سفت اندام ماند آدمیت گم شد و اقوام ماند تا سیاست مسند مذهب گرفت تا سیاست مسند مذهب گرفت

دېريت چون جامهٔ مذېب دريد مرسلر از حضرت شیطان رسید آن فلار نساوی باطل پرست سرمهٔ او دیدهٔ سردم شکست نسخهٔ بهر شهنشاهان نوشت در کل ما دانه پیکار کشت فطرت او سوئے ظلمت بردہ رخت حق ز تیغ خامهء او لخت لخت بت گری مانند آذر پیشه اش بست نقش تازه اندیشه اش مملکت را دینِ او معبود ساخت فكر او مذموم را محمود ساخت باطل از تعليم او باليده است حیله اندازه فنے گردیده است طرح تدبير زبون فرجام ريخت این خسك در جادهٔ ایام ریخت شب بچشم اهل عالم چیده است مصلحت تزویر را نامیده است<sup>کال</sup>

اس لیے مسلمانوں سے اقبال نے بار بارصاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم جغرافیائی حدود میں بی ہوئی ملت نہیں ہیں۔ ہم توایک ہی باغ کے مختلف پودے اور ان پودوں کی مختلف شاخیں ہیں۔ رنگ اور بوکا فرق کرنا ہارے نہ ہب میں حرام ہے۔ ہمارادین بیہ ہے کہ'' سب مسلمان بھائی بھائی ہمائی ہمائی ہمائی ۔ اس لیے کہ ہم ایک ہی بہار سے فیض پائے ہوئے اور اس سے تربیت حاصل ہیں۔ کہ ہوئے ہیں۔ اشعاردیکھیے:

نه افغانیم و نے ترك و تتاریم چمن زادیم و از یك شاخساریم

تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پروردهٔ یك نو بهاریم<sup>۸</sup><sup>ی</sup>

بال جبريل ميل وين وسياست كعنوان سايك قطعه ہے۔ اس ميل اقبال نے يهى بات دوسرى طرح مقابلہ وموازنہ كر يح مجمائى ہے۔ فرماتے ہيں كددين عيسوى نے ترك دنيا كى تعليم دى اس ليے ان كے بال خانقا ہيت اور بہا نيت كوتر جي ہے۔ اس صورت ميں سلطنت اور حكومت كا عيسويت سے كيا جوڑ بيٹھتا۔ نتيجہ يہ ہوا كہ كليسا اور حكومت ميں شخت مخاصمت پيدا ہو گئا اور اس فسادكا يہ نتيجہ نكا كہ حكومت وسياست نے مكى معاملات ميں كليسا كى مداخلت بند كردى۔ جب دين سے دنيا اس فسادكا يہ نتيجہ نكا كہ حكومت وسياست نے مكى معاملات ميں كليسا كى مداخلت بند كردى۔ جب دين سے دنيا اس طرح كئي تو ہر طرف ہواوہوں كا غلبہ نظر آنے لگا۔ دين و دنيا كى يدود كى (افتراق و علي مي كي اور منيا كى اور دنيا كو ايے محوا نشين اُمتى پيغير و في كام مجرہ ہے كہ آپ نے ايسا آئين بيش كيا اور دنيا كوا يہ ميں ايک طبق كى روشى ميں بنى نوع انسان راہ نجات پرگامز ن ہوسكتى ہے۔ آپ كے آئين و نظام ميں ايک طبق اور دوسرے طبقے كے ليے حدود و قيومعين ہيں جن پر قائم رہنے والوں كے ليے بشار تمیں ہيں اور جن سے جاوز كرنے والوں كے ليے فراوے ہيں۔ آپ نے اپنام ميں صاف اعلان فرما ديا اس نيت كى حفاظت و بقال اور درويش ايک ہى سطح پر اور مساوى در ہے پر ہيں۔ اور يہى بات كہ باد شاہ اور فقير ، سلطان اور درويش ايک ہى سطح پر اور مساوى در ہے پر ہيں۔ اور يہى بات انسانيت كى حفاظت و بقاكى ضامن ہے۔

حضرت علامه کے اشعار کالطف لیجے:

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی سائ کہاں اس فقیری میں میری خصومت تھی سلطانی و راہبی میں کہ دو مر بلند ہے یہ سر بزیری سیاست نے ندہب سے پیچھا چھڑایا چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی ہوئی مک امیری ، ہوس کی وزیری دوئی ملک و دیں ہے لیے نامرادی

دوئی چتم تہذیب کی نابھیری

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا
بشیری ہے آئینہ دار نذیری
اک میں حفاظت ہے انسانیت کی
کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری ویل ضرب کلیم میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے۔امرائے ممالک عربیہ سے خطاب ہے:

یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو
وصال مصطفوی، افتراق بوہی

نہیں وجود حدود و شغور سے اس کا محمہ عربی سے ہے عالم عربی الل

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۳ء تا ۱۹۱۸ء) کے بعد مغربی سیاست کی صلحت نے لیگ آف نیشنر قائم کی تھی۔ جس پر بجاطور پر اقبال نے طنز کیا تھا کہ'' بچھ کفن چوروں نے قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔'' یہ تو طنز یہ چوٹ تھی مگر بیا می بات بہتی کہ آپ نے'' مکہ اور جنیوا'' کے عنوان سے ایک مخضر قطعہ کہا تھا جس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ تمصیں عالم انسانیت کی وصدت کا یا تو تصوری نہیں ہے یا تم سخت تم کی مکاری وعیاری سے کام لیتے ہو۔ مغرب کی حکمت و وائش کا تقاضا صرف یہ ہے کہ انسانیت کو قوموں میں با نٹتے رہیں۔ اس کے برعس اسلام کا یہ پیغام ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہے۔ اسلام انسانیت کو ایک ملت و کھنا چاہتا ہے۔ یہ جوتم ''جعیت آدم'' کیوں نہیں اقوام' بناتے ہو یہ تو وہی انسان تیت کو کملا ہے کہ جا جذبہ ہوا۔''جمعیت آدم'' کیوں نہیں قائم کرتے جو تقاضا کے فطرت اور قانون النی کے مطابق ہو۔

ا قبال کے اشعار پڑھیے۔ ماقل ودل کی کیسے بلیغ مثال ہیں:

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام
پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم!
تفریق ملل، حکمت افرنگ کا مقصود
اسلام کا مقصود، فقط ملت آدم!
کے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام

"جمعیت آدم؟" الله تحمیت اقوام که جمعیت آدم؟" الله تخریک پاکستان کے زمانے میں کچھوطن پرست تصور کے ہم نوا قائدین نے وطنیت کے بارے میں مضامین لکھے اور اس نظریے کی تائید کی تھی۔ علامہ اقبال اس زمانے میں بہت بیار سے اور چند ہفتوں کے بعد ہی آپ نے انقال فرمایا گرموضوع کی اہمیت اور موقع کی نزاکت کے لحاظ سے آپ نے ایک طویل مضمون کھوایا تھا، جو مارچ ۱۹۳۸ء کے آغاز میں انقلاب لا ہور اور دوسرے اخبارات نے شائع کیا تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا:

اگر عالم بشریت کا مقصداقوام انسانی کا امن، سلامتی اوران کی موجوده اجنا کی بیتوں کو بدل کر ایک واحداجنا کی نظام بنانا قر اردیا جائے تو سوائے نظام اسلام کے کوئی اوراجنا کی نظام ذہن میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ جو پچھر آن مجید سے میری سمجھ میں آیا ہے، اس کی روسے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا والی نہیں بلکہ عالم بشریت کی اجنا کی زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انتقاب بھی چاہتا ہے جواس کے قومی اور نسلی نقط ہو نگاہ کو یکسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی محضریوں، پونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی قرار پایا جسے یہودیوں کا۔ مسجست نے یعلیم وی محصریوں، پونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی قرار پایا جسے یہودیوں کا۔ مسجست نے یعلیم وی کہ دین انفرادی اور پرائیویٹ ہے۔ جس سے بد بخت یورپ میں یہ بحث پرا اموئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ میں انسانی محسوف کے انسانی کوسب سے پہلے یہ پیغام ویا کہ دین خرق قومی ہے نسلی ہے باسلیام ہی تفاج سے نہیں کی ضامن صرف اسٹیٹ ہے۔ باسلیام ہی تفاج سے نہیں میں جو تا اس کی خواست انسانی کوسب سے پہلے یہ پیغام ویا کہ دین خرق قومی ہے نسلی ہی برائیوں کی جا تھا کہ انسانی کی جن اور اس کی افدات پر ہی بنی کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریق ہے جس سے بہلے کہ سکتے ہیں بلکہ اس کو معقدات پر ہی بنی کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریق ہے جس سے بہلے کہ سکتے ہیں بلکہ اس کو معقدات پر ہی بنی کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریق ہے جس سے نام انسانی کی جذباتی زندگی بیدا ہو می ہیں بیدا ہو می ہیدا ہو میتی ہے۔ جوایک میں ایک طریق ہے جس سے نام انسانی کی جذباتی زندگی بیدا ہو می ہو ہی ہو کہ آن ہی کہ بھی اور ہم آن ہی پر بیانہوں کی بیدا ہو حتی ہو کہ کو اور اس کے افکار میں کیا جبتی اور ہم آنہائی پر بیانہوں کی جوایک اور اس کے افکار میں کیا جبتی اور ہم آنہائی پر بیانہوں کی بیدا ہو حتی ہے۔ جوایک

اُمت مسلمہ، جس دین فطرت کی حامل ہے اس کا نام وین قیم ہے۔ دین قیم کے الفاظ میں ایک عجیب وغریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے اور وہ سے ہے کہ صرف دین ہی مقوم ہے اس گروہ کے امور معاشی اور معادی کا جوابی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس نظام کے سپر دکر دے۔ بالفاظ دیگر ہے کہ قرآن کی روسے حقیقی تدنی زندگی یا سیاس معنوں میں تو م دین اسلام ہی سے تقویم کیا تی ہے۔ بی وجہ ہے کہ قرآن صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جوغیر اسلامی

ہونامقبول ہےاور مردود ہے۔

ایک اورلطیف نقط بھی مسلمانوں کے لیے قابل خور ہے کہ اگر وطنیت کا جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر تھا تو رسول ﷺ کی بعض اقارب اور ہم نسلوں اور ہم تو موں کوآپ سے پرخاش کیوں ہو گی؟

کیوں نہ رسول کریم ﷺ نے اسلام کومش آیک ہمہ گیر معمولی ملت ہجھ کر بلحاظ قوم یا تو میت ابوجہل اور ابولہب کوابنار کھا اور کیوں ندان کی دل جوئی کرتے رہے بلکہ کیوں ندعرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ '' قومیت وطنی'' قائم رکھی؟ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نصب العین تو قریش کہ کا بھی تھا گرافسوں کہ آپ اس نکتہ پرخور نہیں فرماتے کہ پیغیر ضدا ﷺ کے نزدیک اسلام دین تھی مامت مسلمہ کی آزادی مقصود تھی ۔ ان کوچھوڑ کر یا ان کوکی دوسری ہیئت اجتماعیہ کے تابع کے کہوں نہیں آئی۔ محمد ( فعدا ابی وائی ) کی قوم تابعی کی بعث سے کہلے تو م تھی اور آزادی سے نہولئا ﷺ کی اُمت سنے گی تو اب توم کی جیست فانوی رہ گئی۔ جولوگ رسول اللہ ﷺ کی متابعت میں آگے ، وہ خواہ ان کی توم میں سے سے دیسے مانوں میں رہ گئی۔ جولوگ رسول اللہ ﷺ کی متابعت میں آگے ، وہ خواہ ان کی توم میں سے سے دیسے دیر گئی آئی۔ جور دونہ ان کی توم میں سے سے یاد گراتوام سے، وہ سب 'اُمت مسلمہ'یا' ملت محمد یہ بن گئے۔ پہلے وہ 'ملک ونسب' کے گرفار سے ،

کسے کو پنجه زد ملك و نسب را نداند نکتهٔ دین عرب را اگر قوم از وطن بودے محمد ندادے دعوتِ دیں بولہب را

حضور رسالت آب وقط کے لیے بدراہ بہت آسان تھی کہ آپ ابولہب یا ابوجہل یا کفار مکہ سے فرماتے کہ 'تم اپنی بت پرت پرقائم رہوہم اپنی خدا پرت پرقائم رہنے ہیں مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمھارے درمیان موجود ہے، ایک وحدت عربیہ قائم کی جاستی ہے۔ اگر حضور (نعوذ باللہ) بدراہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ بدایک وطن دوست کی راہ ہوتی لیکن نبی ترال مال کی راہ نہ ہوتی۔

نبوت محدید کی غایت الغایات بیہ کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون الہی کے تابع ہوجونبوت محدید کو ہارگا و الہی سے عطا ہوا تھا یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ بنی نوع انسان کی قوم کو ہا وجود شعوب و قبائل اور آلوان والسنہ کے اختلافات کوتسلیم کر لینے کے۔ان کوتمام

آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جوز مان ، مکان ، وطن ، قوم ، نسل ، نسب ، ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں اوراس طرح اس پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے ، جواپ وقت کے ہر کظہ میں ابدیت سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمد کی ۔ یہ ہے نصب العین ملت اسلامی کا۔ اس کی بلندیوں پر پہنچنے تک معلوم نہیں حضرت انسان کو کتنی صدیاں لگیں ، مگراس میں بھی شک نہیں کہ اقوام عالم کی باہمی مغایرت دور کرنے میں اور باوجود شعوبی ، قبائلی ، نسلی ، لونی اور لسانی المیازات کے ان کو یک رنگ کرنے میں جو کام اسلام نے تیرہ سوسال میں کیا ہے ، وہ دیگرادیان سے تین ہزارسال میں بھی نہیں ہوسکا۔

وطن کالفظ جواس قول میں مستعمل ہوا ہے۔ پھن ایک جغرافیا کی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے
اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج کچھ ہیں اور کل کچھ۔ کل تک اہل پر ماہندوستانی
سے اور آج برمی ہیں۔ ان معنوں میں ہرانسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے مجت رکھتا ہے اور
بھڈرا پنی بساط کے اس کے لیے قربانی کو تیار رہتا ہے۔ بعض نا دان لوگ اس کی تائید میں حب
الوطن من الایسان کا مقولہ حدیث بجھ کر پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کونکہ
وطن کی مجت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جس کی پر ورزش کے لیے اثر ات کی کچھ ضرورت نہیں گر
فطن کی مجبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جس کی پر ورزش کے لیے اثر ات کی کچھ ضرورت نہیں گر
ذمانہ حال کے سیاس لٹر پچر میں ڈطن کا مفہوم محض جغرافیا تی نہیں بلکہ ڈطن ایک اُصول ہے نہیکت
زمانہ حال کے سیاس لٹر پچر میں ڈطن کا مفہوم محض جغرافیا تی نہیں بلکہ ڈطن ایک اُصول ہے نہیکت
اجتا عید انسانیہ کا ۔ امداس اختبار سے ایک سیاس تصور کے حود کہ اسلام میں بھی ہیئت اجتا عید
انسانیہ کا ایک قانون ہے اس لیے جب لفظ وطن کو ایک سیاس تصور کے طور پر استعال کیا جائے تو وہ
اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔

وہ تمام ملتیں مث جاتی ہیں اور صرف الا دین اس قوم کے افراد میں وجہ اشتراک رہ جاتی ہے۔
افسوس ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کواس نظریۂ وطن کے لوازم وعوا قب کی پوری حقیقت معلوم نہیں
اگر بعض مسلمان اس فریب میں جتلا ہیں کہ 'دین' اور 'وطن' بحثیت ایک سیاسی تصور کے یک جارہ
سکتے ہیں تو میں مسلمانوں کو ہر وقت اختباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو 'لادین' ہوگی اور
اگر لادین نہیں تو اسلام کو عض ایک اخلاقی نظریہ بھے کراس کے اجتماعی نظام سے بے پروائی۔ الله علامہ کے اس مضمون کے محرک جو اسباب سے اٹھی کے تاثر نے وہ قطعہ کہلوایا تھا جو ارسخان علامہ کے اس مضمون کے محرک جو اسباب سے اٹھی کے تاثر نے وہ قطعہ کہلوایا تھا جو ارسخان محمد اور آدرو) میں صفح کا جو اسباب میں افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے دینی رہنما بھی بیام محمدی سے تعافل برسنے گے حالا نکہ ہمارے تمام انفر اوری اور اجتماعی مسائل کا حل اسلامی آئیں نیں اور قو انین میں پوشیدہ ہے فرامین الہی پرکار بند ہونے اور احکام مصطفوی کا اتباع کرنے ہی سے اور قو انین میں پوشیدہ ہے فرامین الہی پرکار بند ہونے اور احکام مصطفوی کا اتباع کرنے ہی سے مراہ راست پاسکتے ہیں خواہ وہ کسی قتم کا بھی سیاسی ، معاشی اور اقتصادی مسلم کیوں نہ ہو۔ اس قطعہ کے دوشعر ہیں:

سرود ہر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ ہے خبر ز مقام محمد عربی است بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر ہاو نرسیدی تمام بولہبی است

علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس حیلہ باز اور مکار مغربی نے دین داروں کووطن کے نظریہ کی تعلیم دی۔ وہ خودتو کسی مرکز کا متلاشی ہے اور تو اس کے برعکس افتر اق ونفاق میں گرفتار ہے۔ خود کو مختلف ملکوں اور نسلوں کے چکر سے نکال۔ اگر تو نیک و بدکی تمیز کرسکتا ہے تو سمجھ لے کہ اینٹ پھر سے دل لگانا ہے معنی ہوتا ہے۔ دین کے کیامعنی ہیں؟ یہ کہ آدمی پستی سے بلندی پر آئے تا کہ اس کوخود شناسی اور معرفت حاصل ہو۔ جس نے اللہ هو کہا ، پھروہ اس عالم کے چارا طراف اور چار صدود سے ماور اور مافوق ہو گیا ، ان کے اشعار ہیں:

أرد مغرب، آن سرایا مکر و فن الهل دین را داد تعلیم وطن او بفکر سرکز و تو در نفاق بگذر از شام و فلسطین و عراق تو اگر داری تمیز خوب و زشت

دل نه بندی با کلوخ و سنگ و خشت چیست دیں؟ برخاستن از روے خاك تا ز خود آگاه گردد جان پاك سی نگنجد آن که گفت الله هو

در حدود این نظام چار سوسیا

چنداشعار کے بعداور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ شمی بحرفاک جس کا نام تم نے وطن رکھا
ہے۔ یہ جوتم خود کوم مر، ایران، یمن سے منسوب کرتے ہو۔ یا در کھو کہ وطن سے اہل وطن کو ایک نبیت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک ملت فاک ہی سے ابھر کر افق عالم پر طلوع کرتی ہے۔
لکین تم اس نبست اور علاقہ پر غور کرو گے تو تم کو بال سے زیادہ باریک ایک نکۃ نظر آئے گا۔ سور ج
مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس کی بے تجابی اور تجل سب مشرق سے طلوع ہونے ہی پر مخصر ہے۔
مگر سورج اپنی اندرونی تیش سے ہروقت بے تاب رہتا ہے کہ مشرق ومغرب کی قید سے باہر نگل
آئے۔ سورج اپنی مشرق اور مغرب سے جملا دمل طلوع ہوتا ہے تاکہ تم اسے فاور کی اور مشرق کہتے ہیں مگر دہ
مشرق کی فطرت مشرق اور مغرب سے بالاتر ہے۔ گوہم اسے فاور کی اور مشرق کہتے ہیں مگر دہ
مشرق کا پابند نہیں۔ یہی عال ملت مسلمہ کا ہے کہ دہ اپنی آ فاقیت کی وجہ سے کسی ایک مقام کی پابند

آن کف خاکے که نامیدی وطن این که گوئی مصر و ایران و یمن با وطن اهلِ وطن را نسبتے است زانکه از خاکش طلوع ملتے است اندریں نسبت اگر داری نظر نکته بینی ز مو باریك تر گرچه از مشرق بر آید آفتاب با تجلی هائے شوخ و ہے حجاب در تب و تاب است از سوز درون تا ز قید شرق و غرب آید برون بردمد از مشرق خود جلوه مست

تا همه آفاق را آرد بدست فطرتش از مشرقِ و مغرب بری است گرچه او از روح نسبت خاوری است

ملت محدیہ کے وجود کی کیا خوب توجیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خوداللہ تعالی نے فرماد یا ہے کہ
ملہ اید کہ ابراھیم (تم اپ مورث اعلی حضرت ابراہیم کی ملت ہو)۔ تو ہم تو حضرت ابراہیم کی
اولا داوران کی ملت ہیں۔ وہ قویش اور ہوتی ہیں جواپنی تقدیر اور تعمیر کودطن یا نسب پر بنی بھی ہیں۔
ملت کی بنیا دوطن پر بھینا اور مٹی اور پانی کا پر ستار بنتا کیا معنی رکھتا ہے؟ نسب پر ناز کرنا نا دائی ہے۔
نسب کا حکم تو فقط جم پر چلتا ہے اور جسم فنا ہوجانے والی چیز ہے۔ ہماری ملت کی بنیا داور اساس پھی
اور ہے۔ یہ اساس ہمارے ول کے اندر ہے ہم یہاں موجود ہیں، مگر ہم نے ایک نظروں سے
عائب ہتی سے دل لگایا ہے اور اس تعلق کے بعد ہم دوسرے تمام رشتوں سے آزاد و برتر ہوگئے
ہیں۔ اس قوم مسلمان کارشتہ ستاروں کے ربط و نظام کی طرح ہے جیے نگاہ ہماری اپنی نظروں سے
اوجھل ہوتی ہے اس طرح ہمارام کر وحدت بھی ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ ہے۔ ہم ایک بی ترش ہیں۔ اس قطر ہوئے تیر ہیں۔ ہم ایک نظر آتے ہیں، ایک سا و کھتے ہیں، ایک بی انداز فکر ہوتا ہے۔
ہمارا مقصد اور انجام سب ایک ہے۔ ہمارے اسلوب اور انداز خیال سب ایک ہے۔ ہم جو اس
کے انعامات سے مالا مال ہوکر بھائی ہمائی ہوئے تو ہم یک زبان، یک دل اور یک جان ہوگئے
اور ہمیشہ ایسے بی رہیں گے۔

ا قبال کے اشعار پڑھیے:

ما مسلمانیم و اولادِ خلیل از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل با وطن وابسته تقدیرِ اسم بنیادِ تعمیرِ اسم اصلِ ملت در وطن دیدن که چه؟ باد و آب و گل پرستیدن که چه؟ بر نسب نازان شدن نادانی است حکم او اندر تن و تن فانی است ملت ما را اساس دیگر است

نیز فرماتے ہیں کہ ہم جوا کی ملت قراد پائے تو آنخضرت بی سے نبعت پیدا کر لینے کی وجہ
سے آپ کی ذات رحمۃ للعالمین ہے۔ لہذا ہم بھی دنیا کے لیے پیغا مرحمت ہیں۔ ہم ای سمندر سے
ہرآ مد ہوئے ہیں اور جس طرح ایک موج دوسری موج سے علیحدہ نہیں ہوتی ای طرح ہم بھی ایک
دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ہماری جائے پناہ حصار حرم ہے۔ ای لیے ہم بیشہ عالم میں شروں کی
مانند نعرہ زن ہیں۔ اگر قو میری بات پوغور کرے اور حضرت صدیق اکبڑی رمز شناس آنکھوں سے
مانند نعرہ زن ہیں۔ اگر قو میری بات پوغور کرے اور حضرت میں اوران کی ذات گرای خدات
میں زیادہ محبوب قراد پائے گی۔ مسلمان کے قلب کے لیے اس کی کتاب (قرآن) قوت ہواور
اس کی حکمت (سنت) ملت مسلمہ کے لیے شدرگ کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر کشرت ایک وحدت میں شغم
ہم وجانے سے حیات پاتی ہے۔ مسلمان کی وصدت دین فطرت سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے بیدین
فطرت نبی کریم میں ہے گھا ورآپ ہی کی تلقین کے قسط سے تن کے داستے ہیں مختعل روثن کی۔
جب تک بید وصدت ہمارے ہاتھوں میں رہے گی ہماری ہستی ابدتک قائم رہے گی۔ تو خدائے شریعت
ہم پرختم کردی۔ ای طرح جیسے ہمارے رسول پر رسالت کا اتمام کیا۔ ہم سے مخل ایام کی زینت
ہم پرختم کردی۔ ای طرح بیے ہمارے رسول پر رسالت کا اتمام کیا۔ ہم سے مخل ایام کی زینت
ہم پرختم کردی۔ ای طرح بے ہمارے رسول پر مان ان نہمیں کوعطا فرمادیا ہے۔ بی خدا کا ہزا

احیان ہے کہاس نے اپنے رسول کی زبانی کہلوا دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ یہ تول حق دین مصطفی کی عزت وآبر وہے۔ قوم کواس سے سرمایہ قوت حاصل ہوتا ہے اور وحدت ملی کا بھید بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی نے آبندہ کے لیے ہر دعوے کو باطل کر دیا اور ابد تک کے لیے اسلام کی شیرازہ بندی کر کے اس کواسٹی کام بخشا۔ اس لیے مسلمان غیر اللہ سے کوئی واسط نہیں رکھتا اور لا قوم بعدی (میرے بعداور کوئی قوم نہیں) کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اقبال کے اشعار پڑھیے:

ما ز حکم نسبتِ او ملتیم ابل عالم را پیام رحمتیم ا از میان بحر او خیزیم ما مثل موج از هم نمی ریزم ما أمتش در حرز ديوار حرم نعره زن مانند شیران در اجم معنى حرفم كنى تحقيق اگر بنگری با دیده، صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی قلب مومن را كتابش قوت است حكمتش حبل الوريد ملت است زنده سر کثرت ز بند وحدت است وحدت مسلم ز دین فطرت است دین فطرت از نبی آموختیم در ره حق مشعلر افروختیم تا نه این وحدت ز دست ما رود سستی سا با ابد سمدم شود. پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم كرد رونق از ما محفل ایام را

او رسل را ختم و ما اقوام را خدمت ساقی گری با ما گذاشت داد ما را آخریس جامے که داشت لا نبی بعدی ز احسان خداست پرده ناموس دین مصطفی است قوم را سرمایهٔ قوت ازو حفظ سرِّ وحدتِ ملت ازو حق تعالٰی نقش سر دعویٰ شکست تا ابد اسلام را شیرازه بست دل ز غیر الله مسلمان بر کند نعرهٔ لا قوم بعدی می زندالله

مزید وضاحت کرتے ہیں کہ بیائمت مسلمہ سوااللہ سے یکمر برگانہ ہے۔ بیتو صرف چراغ
مصطفوی پر پر وانہ وار قربان ہوتی ہے اور آپ کے اتباع میں ہمہ وقت گی رہتی ہے۔ بیر وہ اُمت
ہے کہ گری جب الہی سے اس کا سینہ روشن رہتا ہے۔ اس کا ایک ایک ذرہ حرم آفاب کو منور کرنے والی
مثع کا نور ہے۔ تمام انبیاء ومرسلین اس کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اس کا بزرگی کا میعادیہ ہے کہ ''تم میں جو
سب سے زیادہ متی ہے وہ بارگاہ خداوندی میں سب سے زیادہ معزز وممتاز ہے۔''آیت ہے: اِنَّ
اکُرَمَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُقَکُم (الحجرات: ۱۳)۔ اس کے ول میں کل مومن اِحوۃ (حدیث
شریف) ''مسلمان بھائی بھائی ہیں' کا اُصول رائخ ہے۔ حریت اور آزادی اس کے فیمر میں سائی ہوئی
ہے۔ اس کے نہ جب میں سارے اقبیاز ات باطل ہیں۔ اس کی قو سرشت میں مساوات وافل ہے۔
اقبال کے اشعار ملاحظہ ہیجے:

أمتے از ما سوا بیگانهٔ بردانهٔ بردانهٔ بردانهٔ الله الله تاب الله تاب الله الله الله تاب فرده اش شمع حریم آفتاب مرسلان و انبیا آبائے او

اکرمِ او نزدِ حق انقائے او کل موس اخوة اندر دلش حریت سرمایهٔ آب و گلش نا شکیب امتیازات آمده در نهادِ او مساوات آمده الله مساوات آمده

حب الوطن من الایمان (وطن کی محبت ایمان میں داخل ہے۔) اس قتم کے اقوال و روایات من سنا کرلوگوں کو گمرائی کاراستہ دکھایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اقبال کی تحریر پہلے قتل ہو جی ہے۔ بانگ دراکی نظم ''وطنیت'' میں ہجرت کے استدلال کی جانب اشارہ بھی آپ کی نظر سے گزر چکا ہے۔ رموز ہے خودی میں بیاستدلال اور زیادہ وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس کا مطالعہ بصیرت افروز اورائیان افزاہوگا۔ فرماتے ہیں:

آنخضرت ﷺ نےمسلمانوں کی قومیت کاعقدہ بخو بی طل فرمادیا تھا کہ آپ نے اینے وطن ( مکہ ) سے (مدینہ کو) ہجرت فرمائی۔اس کی مصلحت اور عایت غور و تدبر جا ہتی ہے۔ آپ کی حکمت (سنت) ایک الی ملت کا قیام ہے جوسارے عالم کومحیط ہوگی۔اس کی بنیاد آپ نے کلمد کلیبہ پر قائم كى اورآب بى كے احسانات اور انعامات ميں سے بيہ ہے كہ ہمارے كے روئے زمين مجد بنا دی گئی۔اب ذراد میکھواورسوچو کہ وہ ذات گرامی جن کی خدانے قرآن میں تعریف وتو صیف کی ہے۔جن کی جان کی حفاظت کی خدانے خود صانت دی ہے (اور فرمادیا ہے کہ والله يعصمك من الناس اورالله تعالى آب كى جان كولوكول مع محفوظ ركھ كا) دسمن جن كى ہيبت سے بس مجور ہوجاتے تھے۔جن کے رعب سے ان کے جسموں برلرزہ طاری ہوجاتا تھا۔تو کیوں آب اسیے باپ دادا کے وطن کوچھوڑ کر ہلے مھے؟ کیاتمھارا بیرخیال ہے کہ آپ دشمنوں کے ڈر سے بھاگ محے تھے؟ (نعوذ باللہ) میتوراد بول نے کی بات ہاری نظرے چھیادی ہے۔اُنھول نے ہجرت کامنہوم خود ہی سے شمجھا۔ ہجرت تو مسلمان کی زندگی کا ایک نبیادی اُصول ہے۔ ہجرت تو مسلمان کے بقاو ثبات کے اسباب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔اس کے تومعنی ہیں کم سائی سے وسعت کی طرف جانا۔ شبنم کوچھوڑ تا تا کہ سمندر کو سخر کیا جائے۔ (اس کے بعد بہت می شاعرانہ مَثَالِين فطرت سے پیش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ )جوکوئی قیداطراف وجہات ہے آزاد ہو گیا وہ فلک کی طرح (حارجہت ہی پڑہیں)شش جہت پر چھا گیا۔ایے زمانے کے مکر وفریب سے ہوشیار ہوجا۔اےراہ رو! میڈاکوتیری بٹ ماری پر آمادہ ہے ہوشیار رو۔

#### ا قبال کے اشعار کا مطالعہ سیجیے:

عقدهٔ قومیت مسلم کشود از وطن آقائر ما ہجرت نمود حكمتش يك ملت گيتي نورد بر اساس كلمة تعمير كرد تا ز بخشش ہا ئے آں سلطان دیں مستجد ما شد جمه روئر زسين آن که در قرآن خدا او را ستود آن که حفظ جان او موعود بود دشمنان بر دست و پا از سیبتش لرزه بر تن از شکوه فطرتش پس چرا از مسکن آبا گریخت؟ تو گمان داری که از اعدا گریخت؟ قصه گویاں حق ز ما پو شیده اند معنئ ہجرت غلط فہمیدہ اند ہجرت آئین حیات مسلم است این ز اسباب ثبات مسلم است معنی او از تنك آبی رم است تركِ شبنم بهر تسخير يم است سر که از قید جهات آزاد شد چوں فلك در شش جهت آباد شد از فریب عصر نو سشیار باش رہ فتد اے راہ رو ہشیار باش ال رموز ہے خودی کے آخر میں سورہ اخلاص کی تغییر بیان کرتے ہوئے لم یلدو لم یولد کی تشریح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ تیری قوم رنگ اورخون سب سے بالاتر ہے۔ یہال کے ایک

کالے کی قدرہ قیت سوسر نے دسفیدا فراد سے بڑھ کر ہے۔اگر قد مسلمان ہونے کا مدی ہے توباپ،
ماں، چپا، چیسے رشتوں سے خود کو بلندہ برتر سمجھ، اور حضرت سلمان فاری کے مانند خود کو اسلام کا فرزند شار کر (حضرت سلمان فاری سے جب لوگوں نے ان کا شمرہ نسب دریا فت کیا، توباہ جوداس کے کہ آپ کا فائدان شم میں انجی حیثیت کا تھا، آپ نے جواب دیا تھا۔سلمان ابن اسلام) اگر تو نے نہ خواب دیا تھا۔سلمان ابن اسلام) اگر تو نے نہ خواب دیا تھا۔سلمان ابن اسلام کے میں بڑا رفت کیا ہو گوت (بھائی چارہ) کے اسلامی تھم میں بڑا رفتہ بیدا کر دیا۔ گویا تیری جڑ ہماری زمین میں ابھی جی نہیں۔ اور تیرے تصورات ابھی تک غیر رفتہ بیدا کر دیا۔ گویا تیری جڑ ہماری زمین میں ابھی جی نہیں۔ اور تیرے تصورات ابھی تک غیر تو محبوب جازی بھی ہے دو رہے۔ ہماری زمین میں ایک بدولت ہم سب ایک دوسرے سے باہم تراب کا فشر کا فی چاری بھی ہے۔ اس دشتے کی بدولت ہم سب ایک دوسرے سے باہم شراب کا فشر کا فی دو ان لگایا ہے۔ اس دشتے کی بدولت ہم سب ایک دوسرے سے باہم شراب کا فشر کا فی ووائی ہے۔ نسب کا تعالی توفید ہم سے ہوتا ہے، اور بیش و مجب جان اور دوس کی میں میں اور اور کئی اور وطنی میں میں اس کے شور فرد کا فور ہیں اس طرح میں ایران اور عرب کی طرح کے ملکی اور وطنی اس کی میں میں اس کی فرد خدا کا فور ہیں اس طرح میں کو دوندا کا فور ہیں اس طرح میں کی ذات سے متعلق ہے۔ اس کی شور خدا ہے۔ ہماری ہی صرف اس کی ذات سے متعلق ہے۔ افتال کے اشعارد کی ہے۔

قوم تو از رنگ و خون بالا تر است قیمت یك اسودش صد احمر است فارغ از باپ وام و اعمام باش سم چو سلمان زادهٔ اسلام باش گر نسب را جزو ملت كردهٔ رخنه در كار آخوت كردهٔ در زمین ما بگیرد ریشه ات در زمین ما بگیرد ریشه ات نیست از روم و عرب پیوند ما نیسیت پابند نسب پیوند ما دل به محبوب حجازی بسته ایم

زیں جہت با یك دگر پیوسته ایم رشتهٔ ما یك تولایش بس است چشم ما را كیف صهبایش بس است عشق در جان ونسب در پیكر است رشتهٔ عشق از نسب محكم تر است عشق ورزی از نسب باید گزشت بم ز ایران و عرب باید گزشت است او مثل او نور حق است با مشتق است الله الله وجودش مشتق است الله وجودش مشتق است الله وجودش مشتق است الله وجودش مشتق است الله و الله و

بیام مسندق ۱۹۳۳ء میں مشہور جرمن فلسفی اور شاع '' کے '' مغربی دیوان' کے جواب میں علامہ اقبال نے شائع کی تھی۔ اس کو آپ نے امیر امان اللہ خال سے منسوب کیا تھا جو اس وقت مملکت افغانستان کے امیر یا باوشاہ تھے۔ ابتداء میں '' پیشکش' کے عنوان سے ایک طویل نظم میں امیر امان اللہ سے خطاب کیا ہے اور ان کو جہاں بنی اور جہاں بانی کے گرسکھائے ہیں ، آخر میں نصیحت فرماتے ہیں کہ:

سرداری ہمارے دین اصولوں کے مطابق خدمت خلق کا نام ہے۔ (عربی کا مشہور تول ہے سبد القوم حادمہہ۔ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ فاری کی کہاوت ہے: ''جرکہ خدمت کرداو مخدوم شد'') نیز حضرت عرفار وق جیسا عدل اور حضرت کی جیسا فقر اختیار کرنا شیوہ سروری ہے۔ ملک اور دین کے کا مول کے ہجوم میں تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں وقت نکال کرخودا حسابی کیا کرد۔ جوکوئی تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں وقت نکال کرخودا حسابی کیا دی کرد۔ جوکوئی تھوڑی دیر کے لیے خودا حسابی میں بیٹے جاتا ہے پھراس کی کمند سے کوئی بھی شکار فا کے نہیں جاسکا۔ قبائے خسروی پہن کر درویشا نہ زندگی بسر کرو۔ اپنی آئیسی کھی رکھواور خدا ہے لو لگائے رکھو۔ سلطنت عثانہ کا شہنشاہ مراد جوقا کہ ملت کا منصب رکھتا تھا اور جس کی تکوار کے سامنے بھی اور طوفان سب بھے تھے۔ وہ ہڑی شان وثوکت والا باوشاہ تھا گرساتھ ہی فقر کی دولت ہے بھی مالا مال تھا۔ باہر سے ارد شیر تھا تو اندر سے ابو ذرائے وہ مسلمان جنھوں نے باوشاہ ہی ایہ بات کی ہوتھ دامن مراد بھی ایہ بی بات وہ سلمان جنھوں نے باد شاہ تی ایہ دشاہ قا۔ اس کے پاس جو سامان تھا وہ تھا تکوار اور قا۔ اس کے پاس جو سامان تھا وہ تھا تکوار اور قرائ نے ویہ درائی کا درکھوجس محض کوشتی مصطفی کا سامان میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامان میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میں سامان میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامان میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میں سامان میسر آ گیا، بحرویراس کے گوشتہ دامن میں سامن میں س

گئے۔اس لیے تم خدا سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضائی کا سوز دل مانگواور خدا سے مانگو ور خدا سے مانگو تو بس عشق نبی کا ایک ذرہ طلب کرو۔اس لیے کہ اُ مت مسلمہ کی حیات کی اساس عشق رسول ہے اور بس۔ بلکہ ساری کا کتات کا ساراساز وسامان ہے تو بس عشق رسول ﷺ۔
حضرت علامہ کے اشعار کا لطف حاصل سیجیے:

سروری در دین ما خدمت گری است عدل فاروقی و فقر حیدری است در سجوم کارہائے ملك و ديں با دل خود یك نفس خلوت گزیں سركه يك دم دركمين خود نشست سیج نخچیر از کمند او نجست در قبائے خسروی درویش زی دیدهٔ بیدار و خدا اندیش زی ملت شهنشاهِ مراد تیغ او را برق و تندر خانه زاد ہم فقیرے ہم شه گردوں فرے اردشیرے با روان بوذرے آن مسلمانان که میری کرده اند در شهنشاسی فقیری کرده اند حکمرانر بود و سامانر نداشت دست او جز تیغ و قرآنے نداشت ہر که عشق مصطفی سامان اوست بحر و بر در گوشهء دامان اوست سوز صدیق و علی از حق طلب ذره عشق نبی از حق طلب زانکه ملت را حیات از عشق اوست

ہوگ و ساز کائنات از عشق اوست الله الدین روگ کی رہری میں عالم جاوید نامہ میں اقبال (زندہ رود) حضرت مولا نا جلال الدین روگ کی رہری میں عالم بالا کی سیر کرتے ہیں۔ فلک عطار دیران کی حضرت جمال الدین افغائی اور حضرت سعید علیم پاشا سے ملا قات ہوتی ہے۔ یہ دونوں اسرار سیاست اور رموز مملکت بتاتے ہیں۔ سعید علیم پاشا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے تجدید واصلاح کا دبوئی کیا۔ گراہے بصیرت عاصل نہ تھی۔ اس لیے اس نے اصلاح کے معنی یہ سمجھے کہ مغرب کے فرسودہ خیالات اور دوایات کو اپنا کے داس کے دل میں کی نے عالم کے آباد کرنے کا جذبہ موجود نہ تھا۔ اس لیے اس نے کورانہ تقلید کی راہ اختیار کی۔ اگر کسی کو خود نے زمانے اور نے عالم پیدا کرتا ہے۔ اس کو کورانہ تقلید کی فرورت نہیں ہوتی ۔ ایسا ول زندہ پانے کا گر ہیں تصیں بتاتا ہوں۔ اگر تم ہیں مسلمانوں کا سا خرورت نہیں ہوتی۔ ایسا ول زندہ پانے کا گر ہیں تصیں بتاتا ہوں۔ اگر تم ہیں مسلمانوں کا سا حوصلہ ہے تو خودا حسابی اختیار کرواور قرآن کے مطالب میں ڈوب جائے۔ قرآن کی آبیوں ہیں سین عظروں نے عالم چھے ہوئے ہیں اور اس کی ایک ایک آن میں بہت سے زمانے لیٹے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر بھی قرآن کے بہت سے زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے۔ اگر تمصارے دل میں کند شناسی اور باریک بنی کا جذبہ ہے تو میری بات کی تہتک پہنچو۔ بندہ مومن ضدا کی نشانیوں میں کا تشناسی اور باریک بنی کا جذبہ ہے تو میری بات کی تہتک پہنچو۔ بندہ مومن ضدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب ایک عالم (قبا) اس کے جسم پر ایک بیا عظم اور نی قباعطافر مادیتا ہے۔ جب ایک عالم (قبا) اس کے جسم پر برانا ہو جاتا ہے تو قرآن اسے نے عالم اور نی قباعطافر مادیتا ہے۔

زنده دل خلاقِ اعصار و دمور جانش از تقلید گردد بے حضور چوں مسلماناں اگر داری جگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر صد جہانِ تازه در آیاتِ اوست عصر بها پیچیده در آنات اوست یك جہانش عہدِ حاضر را بس است گیر اگر در سینه دل معنی رس است بنده موس ز آیات خداست بنده موس ز آیات خداست جوں کہن گردد جہانے در برش

مثنوی پس چه باید کرد ایے اقوام شرق کے نام بی سے اس کے موضوع کی طرف مثنوی پس چه باید کرد ایے اقوام شرق کے نام بی سے اس کے موضوع کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ اس مثنوی کے آخر میں ' ورحضور رسالت مآب ' کے عنوان سے باسٹی شعروں کی طویل مناجات اور عرض واشت ہے۔ اس کا مجھ حصد ملاحظہ سیجیے۔ کھتے ہیں:

ہ ہے، ی کی ذات گرامی ہمارا ماواو طباہے۔اس مسلمان قوم کوموت کے خوف سے رہائی عطا سیجیے۔ آپ کا ذکر ذوق اورسرور کاسر ماییہ ہے جو تو م کوفقر کی حالت میں غیرت کا جذبہ بخشا ہے۔اے کہ آپ کی ذات ہرسالک کامقام اور منزل ہے۔ آپ کا جذبہ اور کشش ہرسالک کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے عرب اور مجم سب میں تھوم کے دیکھ لیا ہے۔ ہر جگہ ابولہب تو ملتا ہے مصطفی کا جلوه کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بیہ بندہ جو مبی طور پر مسلمان اور ہوش مندہے۔اس کے تاریک ضمیر میں کوئی چراغ بھی روشنہیں۔جدید تعلیم نے اس سے دین کا جذبہ چھین لیا ہے۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جس کا نام مسلمان ہے وہ بھی ہوا کرتا تھا۔اب تو اس کا فقط نام باقی رہ گیا ہے۔گھر بلو چرایوں کی طرح ادھر دانا میکتا پھرتا ہے۔ فضائے آسانی کی وسعت اور اس کی حقیقت سے کہ ہیں۔ اس کی تنجیر کے لیے بنائی گئی ہے مطلق نا آشنا ہے۔جدید تعلیم کے بقراط خود ہی تنگ نظراور کوتا وعقل ہیں۔اس لیے اس کو بھی اس کے مقام سے آگاہ نہ کر سکے۔افسوس! مومن ہوتے ہوئے وہ موت کے راز ہے واقف نہیں۔اس بدنصیب کے دل میں لاغالب الا اللہ (خداکے علاوہ کوئی بھی غلبہ اور سلطانی نہیں رکھتا) موجود نہیں۔ جب اس کے سینے میں دل ہی مرگیا تو اب اس کا بیرحال ہو ہی جانا تھا کہ وہ کھانے اور سونے کے سوآسی اور بات کوسوچتا ہی نہیں۔ آپ قم باذنی (میرے علم سے اٹھ کھڑا ہو) فرما کے اس کوزندگی بخش دیجیے، اور اس کے دل میں اللہ هو پھر سے زندہ کرد بچے۔اے آتا!اےمولا!اپ تیزرفار گھوڑے کی باگ ایک کے کورو کیے۔میری بات میری زبان سے آسانی سے ادائبیں ہویاتی دل میں جوبات ہے وہ ہونٹول تک لاؤل یانہ لاؤں؟ شوق تو ادب كامحكوم ہونانبيں جانتا۔ آپ كے گردسارى كائنات طواف كرتى ہے۔ ميں حضور ہے ایک نگاہ النفات کا آرز دمند ہوں میرا ذکر، فکر،علم،عرفان سب کھے آپ ہی ہیں۔ میرے لیے شتی ،سمندر،طوفان سب مجھ آپ ہی ہیں۔ آپ کی گلی کا جرم میرے لیے جائے پناہ ہے۔ میں بری امید لے کرآ ہے کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔علامہ بوصیری نے جس طرح اپنی بیاری میں آپ سے رجوع کیا تھا، ای طرح میں بھی آپ ہی سے عرض کرتا ہوں تا کہ میری گزشتہ صحت پھر مجھے واپس مل جائے۔ آپ کی شفقت گناہ گاروں پرتو اور بھی زیادہ ہے، اور ان کی

خطائیں معاف کرنے میں آپ مال جیسی محبت و شفقت رکھتے ہیں۔اے وہ کہ آپ کا وجود ساری و نیا کے لیے ایک بہار تازہ ہے، اپ سائے سے مجھے محروم نہ سیجے۔ مجھے غیر اللہ سے کسی طرح کی کوئی آرزو نہیں۔ بس آپ ہی مجھے یا تو تکوار بناد یجھے یا کلید۔ میری فکر تو دین کے مطالب بجھنے میں تیز اور طرار ہے مگر مجھ سے کی تشم کا کوئی نیک عمل سرز زنہیں ہوا ہے۔ آپ میرے تیشے کو اور زیادہ تیز کر دیجھے۔ اس لیے کہ مجھے کوہ کن سے بھی زیادہ مشکلات اور رکاوٹیں در پیش ہیں۔ میں مومن تیز کر دیجھے۔ اس لیے کہ مجھے کوہ کن سے بھی زیادہ مشکلات اور رکاوٹیں در پیش ہیں۔ میں مومن ہوں اپنی خودی اور حقیقت کا مشکر نہیں ہوں۔ آپ مجھے کسوٹی پر کس دیجھے۔ پھر دیکھیے کہ یہ اچھی ذات کا لو ہاکسی بچھکاٹ دکھا تا ہے۔

اے تو ما ہے چارگاں را ساز و برگ! وار ساں این قوم را از ترس سرگ ذكر تو سرمايهٔ ذوق و سرور قوم را دارد به فکر اندر غیور اے مقام و منزل ہر راہ رو جذب تو اندر دل سر راه رو در عجم گردیدم و سم در عرب مصطفی نایاب و ارزان بولهب این مسلمان زادهٔ روشن دماغ ظلمت آباد ضمیرش ہے چراغ مكتب ازوم جذبة دين در ربود از وجودش این قدر دانم که بود دانه چین مانند مرغان سراست از فضائے نیلگوں نا آشناست شیخ مکتب کم سواد و کم نظر از مقام او نداد او را خبر مومن و از رمز مرگ آگاه نیست

در دلش لا غالب الا الله نيست تا دل او درمیان سینه می نیندیشد مگر از خواب و خورد قم باذنی گوی و او را زنده کن در دلش الله هو را زنده كن شهسوارا! یك نفس در کش عنان حرفِ من آسان نیاید بر زبان آرزو آید که ناید تا به لب؟ سی نه گردد شوق سحکوم ادب گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواهم يك نكًاهِ التفات ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی كشتى و دريا و طوفانم توئى اے پناہِ من حریم کوئے تو! من بامیدے رمیدم سوئے تو چوں بصیری از تو سی خواہم کشود تا بمن باز آید آن روزے که بود مهر تو بر عاصیان افزون تر است در خطا بخشی چو سهرِ ما در است اے وجود تو جہاں را نو بہار! پر تو خود را دریغ از س مدار تا ز غیر الله ندارم سیچ اسید یا مرا شمشیر گردان یا کلید . فكر من در فهم دين چالاك و چست تخم کردارے ز خاك من نه رست تیشه ام را تیز تر گردان که س

محنتے دارم فزوں از کوہکن
موسنم، از خویشتن کافر نیم
بر فسانم زن که بد گوہر نیم ۱۳ اقبال نے ملت کی زبوں حالی اورپستی وخواری کا حال شکوہ کے انداز میں باری تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس کے چندسال بعداس شکایت کا جواب دربار الہی سے جواب شکوہ میں ان کے زبان وقلم سے ادا ہوا۔ گلہ شکایت کا منہ تو ڑجواب اورمسلمانوں کو ان کے غلط رویوں اور بدکاریوں پر انتباہ کرنے کے بعد مستقبل کے لیے ہدایت فرمائی جاتی ہے کہ مراطمتقیم پرگامزن رہوا درار اگرتم محبت رسول اوراطاعت رسول کو اپناشعار بناؤتو اب بھی تھا راساتھ دیں گے، اورامداد رہوا درا تا کیدربانی بھرتمھاری دیگیری کرے گی۔

'جواب شکوہ کے بیا خری بندیمی بیغام سناتے ہیں۔ملاحظہ سیجے: مثل ہو قید ہے غنچ میں پریشاں ہو جا رخت پر دوش ہوائے چمنتال ہو جا ہے تک ماریہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمهٔ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے وہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہو نہ رہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چن دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو یہ نہ ساتی ہو تو پھر ہے بھی نہ ہوخم بھی نہ ہو برم توحیر بھی دنیا میں نہ ہوتم مجھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے نبض ہستی تیش آمادہ ای نام سے ہے وشت میں، وامن کہسار میں، میدان میں ہے بحر ہیں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے

اور پوشدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لك ذكرك دیکھے مردم چشم زمین یعنی وہ كالی دنیا وہ تمھارے شہدا پالنے والی دنیا عشق والے جے كہتے ہیں بلالی دنیا عشق والے جے كہتے ہیں بلالی دنیا توسل اندوز ہے اس نام سے پارے كی طرح عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تری عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تری میرے ورویش خلافت ہے جہاں گیر تری میا سوی اللہ كے لیے آگ ہے تہیر تری ما سوی اللہ كے لیے آگ ہے تہیر تری میں تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری كی محمد ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں كی محمد ہیں ہیں جہاں چیز ہے کیا، لوح وقلم تیرے ہیں سی

پہ تعلیم کیے۔ آپ کہ آپ نے شیخ بومیری کو چا در کا عطیہ بخشا اور مجھے سلمی کا بربط (شاعری کا ملکہ) عطا کیا۔ اس مسلمان کو جو صحیح کو بھی غلط بھتا ہے تن کا ذوق عطا فرماد ہیجے۔ یہ تواپنے ملک اور متاع کو بھی نہیں بہچا تا۔ آپ کی رحمت سمارے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری یہ آر دو ہے کہ مجھے تجاز میں موت آئے۔ وہ مسلمان جو ماسوا ہے بیگا نہ ہے ، کب تک بت خانے میں قیدر ہے گا۔ سیحان اللہ! ماشاء اللہ! کیا مبارک شہر ہے وہ جہاں آپ میں اور کیسی اچھی اور پاک ہے وہ خاک جس میں آپ آسودہ میں۔ جو میرے یار کا مسکن اور میرے بادشاہ کا شہر ہے وہ تی میرے لیے مسبب بچھے ہے۔ عاشقوں کی نظر میں حب الوطن من الایمان (وطن کی محبت دین میں واخل ہے) عطا سے بھے۔ تا کہ اس مقدس سرز مین میں بہتے کہ کرمیرے باتاب دل کو چین نصیب ہو جائے اور میرے اور تی مقدس دیوار کے سائے میں مجھے مرقد عطا سے بھے۔ تا کہ اس مقدس سرز مین میں بہتے کہ کرمیرے باتاب دل کو چین نصیب ہو جائے اور میر میں اور قرار میسر آ جائے۔ بھر میں بھی آسان سے اکٹر کر کہ سکوں کہ دکھے! میرے چین اور آ رام کو دکھے! تو نے میرا آ غاز دیکھا تھا، اب میرا یہ انجام بھی دکھے! میری یہ بلندا قبالی اور خوش بختی بھی دکھے!!

حضرت علامه كاشعار كالطف حاصل تيجية:

اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ ات تعبیر خواب زندگی اے زمیں از بارگاہت ارجمند آسمان از بوسۂ باست بلند از غم پنہان نه گفتن مشکل است بادہ در مینا نہفتن مشکل است مسلم از سر نبی بیگانه شد باز این بیت الحرم بت خانه شد سینه اش فارغ ز قلب زندهٔ سردہ بود از آب حیوان گفتمش سرے از اسرار قرآن گفتمش سرے از اسرار قرآن گفتمش اے بصیری را ردا بخشندهٔا

بربط سلميٰ مرا بخشندهٔ ذوق حق ده این خطا اندیش را این که نشناسد متاع خویش را مست شان رحمتت گیتی نواز آرزو دارم که سیرم در حجاز مسلمر از ما سوا بیگانهٔ تا کجا زناری بت خانهٔ فرخا شهرے که تو بودی دراں! اے خنك خاكر كه آسودى دراں! "مسكن يار است و شهر شاهِ من پیش عاشق ایں بود حب الوطن" كوكبم را ديده بيدار بخش مرقدے در سایهٔ دیوار بخش تا بیا ساید دل بے تاب سن بستگی پیدا کند سیماب من با فلك گويم كه آرامم نگر ديدهٔ آغازم، انجاسم نگراك



# حواشي

- ا- بردوا تتباسات از پروفيسرسيد عبد الرشيد فاضل ، اقبال اور عد شق رسالت مآب من ا۵-۵۲-
  - ۲- اقبال نامه، حصداول اص ۲۲۸\_
  - س- محرحسنين سير، جوبر اقبال بص ١٣٩-١٠٠٠ -
  - ۳- کلیات اقبال (فاری)، امرارورموز، ص ۱۹-
  - ۵- کلیات باقیاتِ شعر اقبال،مرتب:صابرکلوروی، ص۳۳۳-۳۳۳
    - ٢- كلياتِ أقبال (اردو)، بأنك درا، صاهار
      - ۷- اینایس ۲۸۹\_
      - ۸- ایسنا، ۱۲۳-
      - 9- الصناء ساار
        - ١٠- الضأيص ١٨٩\_
        - اا- ايضاً بم ١٢٩\_
      - ١١١ الينام ١٥٧-١٥٥
        - سا- الينيانس اوا\_
        - ١١٥- الصابي ١١٥-
        - 10- الصنائص ١١١\_
        - ١١- الصّابص٠١١\_
    - -12 کلیات اقبال (فاری)، امرارورموز، ص ا۲-
      - ١٨- الينا، ارمغان جاز بص٢١٠
        - -19 الضاَّ، *ص* 19\_
        - ۲۰- الينا، ١٠٠-
        - ۲۱- الصناءس ۲۷\_
        - ۲۲- الينا، ص ۲۷\_

.

۲۲- الينائس ۲۸\_

۲۷- انصنا ،ص۲۹\_

۲۵- ایضاً۔

۲۲- الضاً-

- الينا، س- ال

۲۸- اینایس ۲۸

. ۲۹ - ایضاً ب

٣٠- الينا ، ١٣٠

۳۱- ایضآ۔

۳۲- ایشآن ۳۸\_

٣٣- الضابص ١٨٠

٣٣٧ - الضآر

۳۵- الينا، ص ۳۸

٣١- الضابص١٧٦\_

٣٧- الضأر

۳۸- اینا، سسم

٣٩- ايساً اس ٢٥م\_

۴۰ ایضاً۔

ا٣- الضأيص٢٧.

٣٢ - ايينا\_

سهم الضآ\_

۲۲ اینایس ۲۷۷

۲۵- الينابس ۲۸۸

۲۷- الضائص ۲۹\_

٢٧- الينابس ٥٠\_

۳۸- ایضاً

۲۹- الينا بس

۵۰ ایضاً۔

۵۱- ایشایس۵۸\_

۵۲- الينات

۵۵- اینابس۵۵۔

۵۳- اینایس۲۵-

٥٥- ايضاً-

۵۹- اینایس۵۹-

۵۷- الينأ\_

۵۸- اینا، ۱۵۰-

۵۹- كلياتِ اقبال (اردو)،بال جريل،ص ٣٩-

۲۰- الصِنَّامِس۸۸\_

الا- الينا، ص ١١١\_

۲۲- کلیاتِ اقبال (فاری)،ارمغانِ حجاز،ص۳۹\_

۲۳- الصنايس ۱۹\_

٦٢- كلياتِ اقبال (اردو)، بال جريل، ص٢٦-

۲۵- الينائس ٢٥

۲۲- الينا، بالك درا، ١٢٢-

٢٧- كليات اقبال (فارى)، جاويدنامه، ٢٥-

۲۸- كلياتِ اقبال (اردو)، بالكودرا، ٢٣٧-٢٣٧\_

- ١٩ الصابص ٩٠- ٩١ ـ

-2- الضائص ٢٥٥\_

الينان ١٨٠ - ١١

21- ايضاً ،ص ٢٠٨ – ٢٠٩\_

٣٧- الصنائص ٢٧٠-١٢١.

٣١٤- اليناء ص١١١-١١١

22- اینا، ص۲۲۳\_

۲۷- الينا، ص۲۹۳\_

عد- الينا، بال جريل ، ص ١٨م-

٨٥- الينا بضرب كليم بص ١١\_

9- الينا، بالكودرا، ص٢٣٣\_

۸۰- ایضاً بس ۱۳۲

٨١- الصابي ١٥١-

۸۲- اقبال نامه ، حصداول ، ص ۱۲۳-

٨٣- واكر الوالليث صديقي ، ملفوظات اقبال ، ص٢٠٧-٢٠-١

٨٨- كلياتِ اقبال (اردو)، باليجريل، ص١٤-

۸۵- ایضاً، بانگ درا، ص۱۲۴

۸۱- ایضاً ، ۱۲۰۰

۸۷- الصناء ص۲۲۱\_

۸۸- ایضاً، بال جریل ،ص۵۵\_

٨٩- الصنآءص ٤٠\_

٩٠- كلياتِ اقبال (فارى)، پيام مشرق، ص١٢٥\_

٩١- كلياتِ اقبال (اردو)، بالكدرا، ص ٢١٩\_

۹۲ ایضایس ۲۱۹،۲۱۸

٩٣- الضأ، ضرب كليم ١٥٦٠

٩٧- الضاً، بانك درا، ص٢٣٥\_

90- كلياتِ اقبال (فارى)، جاويدنامه، ١٥٢،٥٣ ـ

97- كلياتِ اقبال (اردو)،ارمغانِ حجاز،ص 14\_

ع9- ايضاً-عا- ايضاً-

۹۸- اليفاً، ص ١٩٠١\_

99- كلياتِ اقبال (قارى)،امرارورموز،ص١٣٩،١٣١ـ

••ا- الصّابُ ٢٠\_

ا ا - كلياتِ اقبال (اردو)، بالكردرا، ص اكار

۱۰۲- الصّابص٢١٨١\_

۱۰۳- ایشآیس۱۲۱\_

۱۰۴۳ ایضاً بس ایمارا ۱۷۱۰

۱۰۵- الفنائص ۱۷۵\_

۲۰۱۱ الينائس ۱۸۸

ع-۱۰ کلیاتِ اقبال (فاری)، امرارورموزیص ۱۱۵، ۱۱۵

۱۰۸- اینا، پیام شرق م ۵۲\_

١٠٩- كلياتِ اقبال (أردو)،بال جريل،ص١٢٢،١٢١ـ

١١٠- الينا، ضرب كليم ص ١٥٠

ااا- الينا، ص ١٠١٠ - اا

۱۱۲ سيرتِ اقبال، ص١٥٥ م٠٢٢، ٢٢٩، ٢٢٩ م

١١٣- كلياتِ اقبال (اردو)،ارمغان تجاز، ١٢-

۱۱۳- کلیات اقبال (فاری)،جاویدنامه، ۱۲،۹۲۰ م

۱۱۵- الفياً السياء

۱۱۱- الصناء اسرار در موز عص ۹۳-

ے اا- الینا، ص ا•۱۰۲،۱۰۱

۱۱۸ - الفِنا، ص۱۰۴

119- الصّائص ١١٥٥١١\_

۱۲۰- الينائس ۱۲۲،۱۲۲

۱۲۱- الينا، پيام شرق بس ۲۱،۲۰

۱۲۲- الصّاً، جاديد نامه، ص ۲۷\_

۱۲۳- الضأ، پس چه باید کرد، ۱۲۳ ۵۲،۲۸

۱۲۲- كليات اقبال (اردو)، بالكردرا، ٢٢١،٢٢٠

150- کلیاتِ اقبال (فاری)، امرارورموزیص ۱۲۷-۱۷۰\_

**₩.....₩** 

## كتابيات

ابوالحن : مولانا ابوالحن على ندوى ، نقوش اقبال مجلس نشرياً ت اسلام ، كراجي ، ١٩٥٣ ـ

آزاد : مولانا ابوالكلام آزاد، ام الكتاب، بساط ادب، لا بور، ١٩٩٩ ـ

اقبال : كليات اقبال (فارى) يَشِخ غلام على ايندُسنز، لا مور ١٩٩٠ ـ

كليات اقبال (أردو) اقبال اكادى ياكتان ، لا مور، ٢٠٠٠ ء ـ

تشكيل جديد المهيات اسلاميه (ترجمة ظبات اتبال انسيدنذرينازى) برم، اتبال لامور،

تاج : تقدق حين تاج ، مضامين اقبال ، احمديه بريس ، حيدرآ باددكن ٢٢٠ اهد

جعفری :رئیس احمد جعفری، اقبال اور عشق رسول، شیخ غلام علی، لا مور، ۱۹۵۱ ـ

حنين جمحسين سيد، جوس اقبال، مكتبه جامعه، دبلي، ١٩٣٨ ـ

دار :بشيراحمدد ارواد اقبال واقبال اكادمي مراجي ١٩٦٠ـ

ذوقی :حضرت سیدمحد ذوق شاه ،سه دلبران ،مکتبهٔ ذوقیه ،کراچی ،۱۹۵۴ ـ

رشید : مولاناغلام دینگیررشید، آثار اقبال سیدعبدالرزاق، حیدرآباد دکن، ۱۹۳۲ ا

سباعی : ؤ اکثر مصطفیٰ حنی سباعی ، سینت رسول (اُردوتر جمداز ملک غلام علی) ، مکتبهٔ چراغ راه ، لا بهور، ساستاره (۱۹۵۴)\_

سليمان : قاضى سليمان منصور بورى ، رحمة للعالمين: جلددوم وسوم ، يشخ غلام على ، لا بهور ، ١٩٦٨ ـ

سلیمان :علامه سیدسلیمان ندوی، خطبات مدراس، اداره اسلامیات، انارکلی، لاجور، ۱۹۸۳ ا

سيرت النبي، جلدچهارم قرسعيد پېلشرز، لا مور، ١٩٤٥ ـ

سبرت النبي، جلديجم، وارامصنفين ، اعظم كره ١٩٦١-

سيرت النبي ،جلد شقم ،قرسعيد پبلشرز ، لا بور ، اعظم كرم ه ، ١٩٤٥ -

سيوباردى:مولاناحفظ الرحمان وخلاق و فلسفة اخلاق وندوة المصنفين وبلى ١٩٥٠ ـ

· صدیقی : ؤ اکثر رضی الدین صدیقی ، اقبال کا تصور زمان و مکان ، کس تی ادب ، لا بُور ، ۱۹۷۳ ـ

عبدالواحد:سيدعبدالواحد عيني ،مقالات اقبال ،فيخ محداشرف، لا مور ١٩٦٣ ا

عطاءالله: في عطاء الله القدال بالمد احصد اول ودوم اللي محد اشرف الاجور ا ١٩٥١ ـ

علوی : فالدعلوی، اقبال اور احیائے دین، المکتبہ العلمیہ، لاہور، اے 19۔

فاروتى بحمطا برقاروتى مسيرت اقبال بقومى كتب غاند، لا بور، ١٩٢١\_

فاصل : سیّدعبدالرشیدفاصل،علامه اقبال اور تصوف،ادارهٔ تنویرات علم وادب،کراچی، ۱۹۲۷۔ اقبال اور عشق رسالت مآب ،اداره تنویرات علم وادب،کراچی ۱۹۳۱۔

فرمان فالكرفرمان فتح بورى،أر دو كى نعتيه شاعرى، أينهُ ادب، لا مور، ١٩٤١ ـ

رون برد ررون پرن اردو می تعلیه مناطری ایم برب گرامی بمولانا گرامی میکاتیب اقبال اقبال اکادمی کراچی ۱۹۲۹ د

مجدد : امام ربانی حضرت مجدد الف تالی، مسکتوبات مشریف، دفتر اول ودوم، نور مینی، لا بهور،۱۹۲۴ ـ

مودودي :مولانا ابوالاعلى مودودي، خلافت وملو كيت، اسلامك ببلي كيشنز، لا بهور، ١٩٢٩ ـ

تدوى : مولاناعبدالسلام ندوى ، اقبال كامل ، دارامصنفين ، أعظم كره ، ١٩٢٨ -

نورالدين: وُاكْرُ ابوسعيدنورالدين، اسلامي تصوف اور اقبال، اقبال اكادمي، كراچي، ١٩٥٩ ـ

نياز :نياز الدين خال، مكاتيب اقبال، بزم اقبال، لا بور، ١٩٥٣ ـ

نیازی :سیدندرینازی، مکتوبات اقبال، اقبال اکادی، کراچی، ۱۹۵۷ م

وحيد : فقيرسيدوحيدالدين، روز سكار فقير، جلداول سينتك ملز، كراجي، ١٩٦٧ ـ

:روز گار فقیر،جلددوم لائن آرث بریس، کراچی،۱۹۲۵ ا

وقار : بروفیسرسیّدوقار عظیم، اقبال ..... شاعر اور فلسفی، تقبیفات، لا بهور، ۹۲۸ ا

بوسف : واكثر يوسف حسين، روح اقبال، أعظم التيم يريس، حيدراً باددكن، ١٩٨١ -

**₩.....₩** 

اشارىي

\\ اشخاص الله كتب المكنه

Marfat.com

## اشخاص

ابوبکر محضرت: ۱۳۳۸،۸۰۸،۹۳۱،۵۵۱،۹۳۱،۵۵۱،۹۳۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱،

الوجهل:۱۸۲،۲۰۱

ابوالخير، ابوسعيد: ٢٧\_

الوداور محدث):۲۸،۴۹،۴۸،۴۲

ابودرواظ،حضرت:۲۵ س

ابوذره بخفاری ، حضرت: ۲۱۳،۲۱۲،۷۵

ابوسفيان محضرت: ٢٦،٣٨\_

ابوعبيدة بن الجراح ،حضرت: ۲۵۰،۲۵\_

الوليب: ٥١، ١٨١، ١٨٥، ١٨١، ١٩٩، ١٠١،

\_ ۲۱۲،۲۱۵،۲۰۳

ابونعیم (محدث):۴۹۰

ابو بريرة ، حضرت: ۲۰،۲۰۹\_

احمد (محدث):۴۹\_

احدرضاخال، بریلوی مولانا:۱۲۹،۱۲۸،۱۹۹

اردشیر:۲۱۲،۱۹۹\_۲۱۲

ارسطو: ١٢٧\_

ازواج مطبرات : ٥٩ ـ

اسامه بن زید محضرت: ۲۰۰۰

اساعیل ،حفزت:۱۳۲،۲۳،۵۲

اساعیل میرخمی مولانا:۱۲۳\_

انغاني، جمال الدين: ١٠٠٠،١٠٢،١٠١،٢١٣١\_

افلاطون: ۲۷\_

اقبال ، علامه محد: ۵-۱۵، ۲۳ - ۲۷، ۲۸، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۰۱ مرد ۲۷، ۲۷ مرد ۲۰۱ مرد ۲۰ مرد ۲۰۱ مرد ۲۰۱ مرد ۲۰۱ مرد ۲۰ مرد ۲ مرد ۲۰ مرد ۲ مرد ۲ مرد ۲ مرد ۲ مرد ۲ مرد ۲ مرد

Ĭ

أتخضرت (صلى الله عليه وسلم):

ב-דו וז-דז מזוש-ומ, שח-ום,

10-72, 12-22, 12-74, 16

79-79, 29-001, 401-201, poly III

111-171-171-171-171-172

174414-101-101-101-164-164-164

けんへいんかいひとしょう けんとーしんし いりり

+91-791, API-1+1, M+1, Q+1-9+1,

\_ Pr-- PIA . PIY- PIA. PIF- PII

٠ آدم ،حضرت:

\_1996199617761796178619961\_

آزاد، ابوالكلام: ٩٠\_

آذر:۱۹۲،۱۹۲

الف

ابن حبان (محدث):۹۹

ابن عبال محضرت:۲۵،۴۹\_

ابن البره: ۸۸،۹۸۸

ابن عوف:۹۸\_

ابن قیم:۸۸

ابن ماجه: ۲۰۹

ابن مريم" :١٢٣\_

ابن مسعود، حضرت: ١٥٠\_

ابرابیم ، حضرت: ۲۰۵،۱۸۵،۱۳۲،۸۴،۲۲،۵۲،۲۲

(خلیل )۲۰۵،۱۲۳،۲۳

161-761: 661-411: 721:721-121 199-19719+1191114-111114-91141 473 6473 247- P+73 117-4173 F173

\_ **LLA - LIV** 

464 - 14-12 2+12 A+12 +11-7112 P112 P712

ا كبراله آبادي: ١١٠-اكبروارتي ميرتقي ،خواجه محمد: ١٣٢،١٣١] الطاف حسين سيد:١٨٣ـ امان الله: امير:۲۱۴\_ امير مينائي،حضرت:۱۱۹، ۱۲۰۔ السطّ، بن ما لک، حضرت: ۳۸، ۴۸۔ انگلتان:۸۷۱

اولین، حضرت:۱۲۵، ۲۷۱۔

بایزید، بسطای:۳۳، ۳۵، ۱۱۵ بلال، حضرت:۱۳۵، ۱۷۵–۱۷۵ بنوتقيف: 21\_ بوصيرى، شرف الدين محمد ابن حسن، امام: ١١١٠ LTY+ crigaria aria ببغرادلكصنوى:119، ۱۳۳۳ بيدم دارتي، حضرت:۱۱۹، ۱۳۰۱سار بهيق: ١٩٧٩\_

> باشا، سعيدطيم: ١٠٠، ١١٣٠ ١١٣٠\_ بإشاء مصطفیٰ کمال:۱۲۱۳ يورس: ١٤٤

\_YA パタ:ビジブ

حامی، مولاتا: ۲۰، ۱۱۸، ۱۲۱ـ بعثم:انهار َ جِعفر بن ابي طالب: ٢٦ ـ مجرمرادآبادی:۲۳۱، ۱۳۲<sub>-</sub> جلال الدين، مرزا، بيرسر:۱۵۱ مبشد: • 14 جنيد بغدادي، حضرت:١٩٩ـ جوبر، محرعلی، مولاتا: ۱۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۵۱

حافظ بیلی محمیتی ، خلیل الدین حسن:۱۹۹، ۱۲۵\_ حاكم: ٩٧٩\_ حالی، الطاف حسین، مولانا:۱۱۹، ۱۳۷، ۱۳۹، THE AND PAIL حمانٌ بن ثابت: اك، كاا\_ حسرت مومانی:۲۳۱۱ حسین امام، حضرت: ۲۳، ۱۰۸ (شبیری)، ۱۰۰ حفيظ جالندهري: ١١٩، ١٢٨، ١٩٨٨ حميد صديقي، تكفنوى:١١٩، ١٣٥، ١٣١، ١٣١١ حميد الدين نا كوري، قاضي:٢١\_ حواً :۱۳۲

خاتان:۱۱۸ ۱۱۸ خالدٌ، خفرت:۲۵\_ خالد، عبدالعزيز:١١٩ـ خسرو:۱۱۸ خفتر، حضرت:۵۵ا۔ خلفا(بدایت یافته):۴۹۰ سی، سی، سی، سیا، سیا، میار

دارا:۹۳، ۹۵، ۱۵۷، ۱۷۲

ذوق شاه، حضرت سیدمحمه:۱۹، ۲۳، ۲۳۰ راج یال: ۷۔ رومي (مولانائے روم) جلال الدين، مولانا: ١٥، 112. 411 AT 24 26 M こうしょくしょうしょうしょうしょう ریاض خیرآبادی، حضرت:۱۲۲ه

> زبير"، حفرت:١٢٣ ـ زليخا:۱۵۸ زیداین دفند، حضرت:۳۸، ۲۳۹ زيد بن ثابت، حضرت:۲۲ ـ

ا قبال اور محبت رسول سیای، مصطفی حسنی شیخ واکٹر:۴۵، ۲۸، ۴۸، ۴۹\_ مراقه:۱۳۱ سكندراعظم: ٩٩، ٩٥، ١١٥ـ سعد بن الي وقاص: ١٥٪ سعدی، شیخ:۵۱، ۱۱۱، ۱۱۸ سعيد بن جبيرة بهالا\_ سکنی:۲۲۰، ۲۲۱\_ سلمان معزت: ۲۵، ۱۱۰ ۲۷۱، ۱۸۷، ۲۱۱ خلیل، حضرت (دیکھیے ابرائیم، حضرت):۲۲، سلمان منصور پوری، محرسلیمان، قاضی:۲۱\_ سلیمان مخفرت:۱۱۰ ۱۸۲ سلیمان ندوی، سید:۵۸، ۲۳،۵۹، ۲۸، ۱۸۳۰

سنائی:۱۱۸ سبروردی، شهاب الدین، نظیخ، حضرت: ۴۱۱ ـ سیداحمرخال، سر:۱۳۷، ۱۵۱

شافعی، امام:۲۸۸\_ شبکی نعمانی، مولانا:۱۹۱، ۱۳۰۰ شرف نساخانم:۱۰۴۰ شهید، غلام امام، مولانا:۱۱۹، ۱۲۲\_ شهیدی، گرامت علی:۱۱۹، ۱۲۹، ۱۳۰۰

ضياءالقادري، مولانا:۱۱۹، ۱۳۳

تشمته، بارسوته:۵۹، ۱۹۴۰

محابه (اکرام): ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۲۸، ۲۹، ۲۰ اک، ۲۲، ۵۱، ۲۵۱ 🐃

عمره، حضرت (فاروق): ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۸۰ ۱۲۱۱، ۱۲۲۱، ۱۲۵۱، ۱۲۱۱، ۱۲۲۱، ۱۲۳۰ عمروابن الجموح انصاری ۱۴۰۰ عمروبن العاص، حضرت: ۱۲۸، ۱۲۵۰ عبیلی ، حضرت: ۱۲۸، ۱۳۲۰

غ

غزالی، امام:۱۵، ۲۲ـ غنی کاشمیری:۱۵۸ـ

ف

فاضل، سیدعبدالرشید، پردفیسر:۱۹۴ ۱۹۳۰ فضل حسین، سر:۱۹۳۰ فقیر، سیدوحیدالدین:۲، ۷۔

ق

تدی:۱۱۸

کعب بن زیبر": ۱۱۲ کلیم: ۲۷، ۲۷، ۱۷۱، ۱۸۱ کلیم، ابوطالب: ۱۸۲

اگ

محین:۵۹-محرامی، مولانا:۸۳-محوستے:۲۱۲ط طبرانی:۸۸ ـ طلحة، حضرت:۹۴ ـ

نظ ظفر علی خان، مولانا:۱۹۱۱، ۱۳۲۱

ع

عائش شدیقه، حفرت ۱۹۳، ۲۵، ۲۷، ۲۵، ۸۹عبدالحق محدث، دبلوی، شخ ۱۰۳:
عبدالعمدخان، نواب: ۱۰۳، ۵۰۱عبدالعزیز، شاه دبلوی: ۱۱۱عبدالقادر: ۱۸۳عبدالقدین، شهید: ۵عبدالله بن مسعود ۱۳۸، ۱۳۹عبدالله بن مسعود ۱۳۸، ۱۳۹عبدالله بن مسعود ۱۳۸، ۱۳۹-

عثان مصرت: ۳۹، ۱۲۳ س۱۲۱ میرات: ۲۲ میرات: ۲۲ میرات: ۲۲ میرات: ۲۲ میرات: ۲۹ میر میران میران

علم الدین شهید، غازی: ۷-علی محضرت (حیدر کرار): ۳۹، ۲۵،۲۴، ۷۲، علی محمر ۱۸، ۱۸، ۱۲، ۱۲۳، ۱۲۰، ۲۱۲،

نظیری:۱۱۸ نمرود:۲۴ نورخ ، حضرت:۱۲۳، ۱۳۲۱ نیازالدین:۱۱۱ نیرنگ، غلام بھیگ:۱۵۲

> و دائسرائے (ہند):ے۔

> > هرقل:۱۲۴\_ هنده، حضرت:۳۹\_

کر پختی محضرت:۱۳۲ء پوسف محضرت:۵۸۔ لبید، حضرت: ۱۵۱ـ لوتفر:۲۰۲\_

بابرالقادری، مولانا: ۱۳۸۸ مجددالف ثانی، امامربانی، حضرت: ۱۲، ۳۵، ۳۳، ۱۳۵۰ محسن کاه کوردی: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲۰ مراد، سلطان : ۲۲۰ مزدک: ۱۸۹، ۱۸۸۰ مردک: ۲۸۱، ۱۸۲۰ معاوید، حضرت: ۲۲، ۱۲۰ مقدام این معد میرب : ۲۲، مودودی، مولانا: ۲۵۰ مورودی، مولانا: ۲۵۱ مهر، غلام رسول، مولانا: ۱۵۲۰ میرال شاه، مخدوم الملک سید، غلام: ۱۵۲۰ میرال شاه، مخدوم الملک سید، غلام: ۱۵۲۰ میرای مولوی: ۱۵۱

> ا مرعلی سرمندی: ۱۱۱، ۱۱۸ نخورام: ۲، ۱۱ نخورام: ۲، ۱۱ نجاشی، شاهبش: ۲۵ نذرینیازی، سید: ۱۲۰ نسائی (محدث): ۲۹۹ نظامی: ۱۱۸

احياءالعلوم ازامام غزالي: ٢٧-

ارمغان حجاز از علامه محد اقبال: ١١٠ •١١١ ماء

۱۷۲، ۱۸۸، ۱۲۳، ۲۲۲، ۱۲۲، پیام شرق، ایناً:۱۲۲، ۲۲۵، ۲۲۲\_

LTTY ITA

امرارخودي: الفناً: ۳۱، ۲۲، ۲۵، ۲۰

امرارورموز:الفِتاً:٩، ١١، ٣٠، ٢٢، ٢١، ٣١، ٣١،

۲۸، ۱۹۰۱، ۱۲۱۱، ۱۲۲، ۱۲۲۵

اعلام الموقعين ازابن قيم (جلداول): ١٨٨\_

ا قبال اورعشق رسالتما ب از بروفيسر عبد الرشيد فاصل ، تجواب شكوه ، الصاً ١٨١٠ ، ١١٨-

اتبال نامه:۲۲۲\_

الكتاب (تفييرسوره فاتحه) از ابوالكلام آزاد: ٩٠ ،١١٣ ـ

انوارا قبال ( مكتوبات ):۱۸ ۱۸ ما

2174 116

يس جه بايد كردام اتوام شرق از علامه محدا قبال: ١١١٠٠

جامع بيان العلم جلد (٢) از ابن عبد البر (جلد٢) :٩٠٠ ـ جاوبدنامهازعلامه محراقبال: ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۵، ۲۵، ۱۳، عمر الله عمر معلى على الله عمل الله

שודה שזדה מדדה דדד جوبرا تبال ازمر حسنين، سيد:٢٢٢\_

چراغ کعبہ (مثنوی) از محسن کاکوروی:۱۲۱\_

حدالَق بخشش (مجموع تعت )ازاحم رضا خان بریلوی: ۱۱۸

خطبات اقبال:۱۴۰

خطبات مدارس از سیدسلیمان ندوی:۱۲ ک

رحمة للعالمين أزقاضى محرسليمان سلمان منصور بورى: \_177 674 671

بال جريل ازعلامه محمدا قبال : ۳۰، ۱۱۰، ۱۹۸، ۲۲۵ ،۲۲۴

بالكودراء الينياً: ٣٠٠ ٨١، ١١١، ١٥٧، ١٠٩، 777, 777, 677, F77L

بخاری شریف:۱۹، ۲۸

تاریخ اسلام از تقورام (انگریزی):۲. ترجيع بندازغلام احدشهيد: ١٢٧\_

ع

عوارف ازشهاب الدين سهروردى: ۱۳۱ معامدا قبال اورتصوف از پروفيسر عبد الرشيد فاضل:

۲۳، ۵۵ـ

ق

قصیده برده (کواکب الدربی فی مناقب خیرالبریژ) از امام شرف الدین محمد بن حسن بوصیری : اار قصیده بانت سعاد (قصیده برده): از کعب این زبیر: ساله

> قصیده لامیداز محن کاکوردی: ۱۲۱۔ قصیده نوریداز احدرضاخان بریلوی:۱۲۹۔

مثنوی صبح بخلی از محسن کا کوروی: ۱۲۱۔ مثنوی مسافراز اقبال: ۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱۳۰ مجمع السلوک شرح رساله مکیه: ۲۱۔ مسدس (مدوجز راسلام) از مولانا الطاف حسین حالی: مسرس (مدوجز راسلام) از مولانا الطاف حسین حالی: ۱۹۱۰، ۱۲۱، ۱۳۲۰، ۱۳۹۱، ۱۵۱، ۱۹۳۰ مغربی دیوان از کو سے: ۲۱۲۔ رساله عشقیاز شیخ عبدالعزیز:۲۱۔ رموز بے خودی از علامہ محمد اقبال: ۲۵، ۹۳، ۹۷، ۹۷، ۱۸۹، ۱۹۵، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۹۔ جوزگار فقیراز سیدو حیدالدین فقیر (جلداول):۲، ۱۵، ۱۵۱۔

> ر ز بورنجم از علامه محمدا قبال: ۲۸، ۳۰۰

> > س

سردلبرال ازسیدمحد ذوتی شاه:۱۹، ۲۱، ۳۰سلام از احمد رضاخان بر بلوی:۱۲۹سنت رسول از شیخ مصطفی حنی سباعی (مترجم ملک غلام
علی):۵۵، ۵۹سیرت اقبال از دُاکر محمد طاهر فاردتی: ۱۰۸، ۱۱، ۱۱۳سیرت محمد از بسورته اسمته : ۲۳، ۲۵-

ش

شاهنامه اسلام از حفیظ جالندهری: ۱۳۷۰ شکوه ، جواب شکوه از علامه محمدا قبال:۱۸۴ شاکل ترندی:۵۹

سيرت النبي ازسيدسليمان ندوي:۱۲۷-

مسرب کلیم ازعلامه محدا قبال: ۱۵۰ ۱۹۰۰، ۲۲۴، منرب کلیم ازعلامه محدا قبال: ۱۵۰ ۱۹۰۰، ۲۲۵،

> ط طبقات ابن سعد جلد۲: ۲۸۸

اشادبي

مسلم شریف: ۲۵ ـ

مكاتيب اقبال بنام كراى: ٨٥ ـ

مكاتيب اتبال: ١١، ١١١، ١٥١.

مكتوبات ازامام رباني مجددالف تاني (دفتر اول) بها،

که ۸۵ ۵۳ ۳۳

ملفوظات اقبال از الطاف حسين سيد: ١٥١، ١٨١٠

\_270

#### امكنه

. نونک(ریاست):۱۵۱\_ تُور(غار):۱۵۱\_ جنيوا:١٩٩\_ ٣ چين:۲۱۸\_ حبش(موجوده اليتقوييا):۲۵، ۱۷۵، ۲۵۱، ۲۵۱ کاز:۵۱، ۲۵۱، ۵۵۱، ۵۵۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، 484 TALL AVE AVE AVE. حديبية:٩٣١ בו(שות): די אדו אדו מחו حرم یاک: ۱۵۲٬۱۳۱، حرمین شریقین:۱۵۳ حتین:۲۳، ۲۰۸،۷۰ ۱۲۰ ۱۳۳

الف ابوالبول:۵۸۱\_ اثلی:۸۷۱\_ أحد:٣٩\_ التومين:۲۳\_ افریقه:۸۷۱\_ افغانستان:۱۹۵، ۲۱۲\_ ותוט: ۲۰۲۲ וואוד الثيا: ١٤٤ ١٨١٨ بخارا:۵۵\_ بدخثال:۷۵\_ بدر:۳۳، ۱۰۸ ۱۲۰ ۱۲۹، ۱۳۳۱ \_101:12 بطام:۳۵، ۲۹ بطحا:۱۲۲، ۱۲۷ ساسار بغداد:۲۵۱\_ بيت الحرم: ٢٢٠، بيت الحرام: ٣٩\_ بيت المقدس: ۴۸ ـ يا كستان: ۲۰۰۰\_

پنجاب:۱۰۵، ۱۰۵، ۱۵۳

خراسان:۱۹۵ـ

خندق:۱۲۰\_

عرب:۱۹، ۳۷ اک،۲۷، ۱۲۳ ۱۹۱۰ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۹۹۱، ۱۵۲۰

رپ. ۲۰۰۰

ف

فاران:۳۵\_ فارس:۱۲۴، ۱۵۹\_ فرانس:۸۵۱\_ فرانس:۲، س۲۰\_ فلک عطارد:۱۰۰\_

فکورنس:۱۹۲، ۱۹۷\_ .

قرطبه:۱۵۱\_ قسطنطنیه(اشنبول):۱۵۱\_ سطنطنیه

کراچی:۲، ۲، ۸۔ کعبہ(بیت الحم):۳۲، ۳۵، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۱، کعبہ(بیت الحم):۳۸

۱۸۱۱-۱۵۱، ۱۸۰ ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۹۹-(بیت الله): ۱۸۱-کنعان:۱۵۸-

کندخفرا:۱۲۲، ۲۸۱

دیل:۱۳ ۱۵۱ ـ ..

روس:۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳ روضه، اطهر:۲، ۱۵۹

روم:۲۲، ۵۵، ۵۲، ۸۲، ۱۷۰۰ مکیا، ۵غیار معان

مكل وكل لاهل الله كالل

ز زم زم (چشمه):۱۳۵

س سہار نیور:۱۵۲۔

شام:۲۰۱۱، ۱۵۹، ۲۰۳

صفا( کوہ):۱۳۸، ۱۳۹\_

ط طرابلس(لیبیا):۸۱م، ۱۷۹ طور:۲۲ا، ۱۲۱

عم:۱۹، ۱۲۱۲، ۱۸۱، ۱۲۱۵،۲۱۱، ۲۱۲\_ عراق:۲۰۳\_

وادي ترغميد :۱۸۲ـ

لا بور: ٢٠٠ م، ١١١، ٢٠٠ ميكلوۋروۋلا بور: ٢٠ وادى، طواسين: ١٨٦ ـ طاسين محمد: ١٨١ ـ

مندوستان (مند):۱۹۰،۲۵۱ سادا، ۲۰۲، ۲۰۲\_

رموك:9سا\_

يژب: ۲۰، ۱۲۰ ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۵۳ ۱۵۳، ۱۵۳

104 100

966 • 46 645 276 • 46 14P 44P

يورپ:۲، ۱۵۵ ۲۵۱، ۱۵۸، ۱۹۸ ۱۹۳۰

\_ ٢٠٢ ، ٢٠٠

يونان: ۸ که، ۲۰۰

مدينه: ۳۹، ۲۰، ۲۷، ۲۲۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۰

۵۹۱۱

١٢٥ ١٥١ ١٢٠ ١٤١ ١٩١ ١٩٠ ١٠٩ طيبه: ١٢٥

1179

ماسال

مراکش:۲۱۸\_

مسجدحرام: ۱۲۸\_

مسجد قرطبه:۲۳\_

مسجد نبوی: ۵۹، ۱۲، ۱۷، ۲۲، ۱۱۱

مشرق:۱۹۴ ۱۲۱ ۱۸۹ ۱۲۴ ۲۰۵ شرق: کیمن:۲۰۳

معر:۲، ۱۲۳ ۱۸۰ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۲۰۰

مغرب: ۲۵، ۱۰۴، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۷۵، ۱۹۳۰

1190

4915 4915 4975 71-75 7195 4975 7175

-116

مكرمعظمه: ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۱ ، ۱۳۸ ،

124 172

۵۱، ۱۹۲، سروا، سروا، ۱۹۹، ۱۰۹، ۲۰۹ بطحا:

1174

علال اعل سعار

مما لک اسلامیہ:۱۸۳۔

مما لک عربیہ:۱۹۹

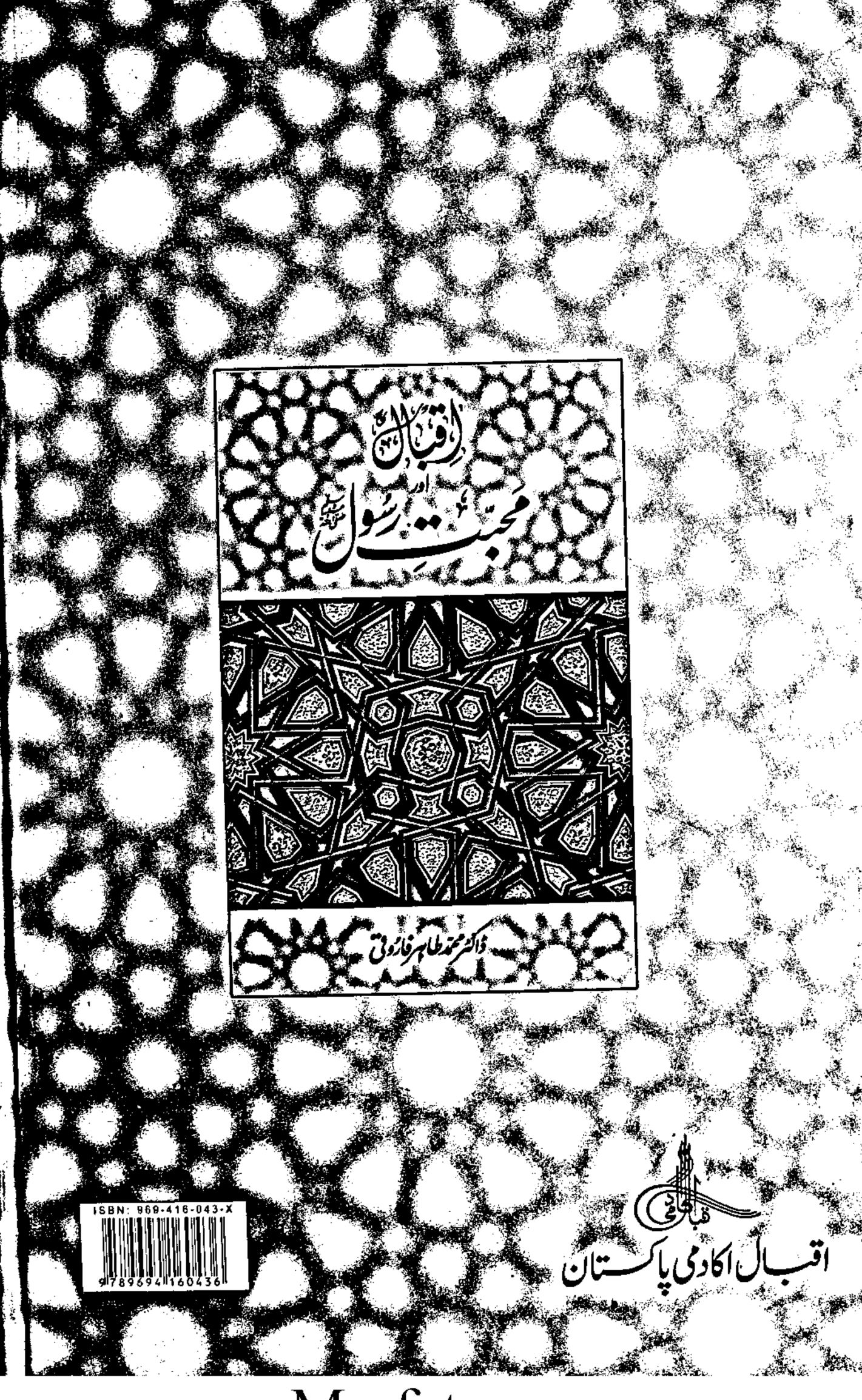

Marfat.com